





#### جمله حقوق تجن تحريك منهاج القرآن محفوظ <del>بي</del>

نام كتاب : شهادت امام حسين الله

خطابات : ڈاکٹر محمد طاہر القادري

ترتيب ويتدوين : شخخ الحديث مولانا محمر معراج الاسلام

ناقل : شوكت على قادرى

محمران طباعت : محمر جاديد كهثانه

زىرِ إجتمام : فريدِ ملّت ريسرج إنشينيوث www.MinhajBooks.com

مطبع : منهاخ القرآن برنترز، لا مور

محران طباعت : شوكت على قادرى

إشاعت وأوّل تا مقتم : ١٦,400

إثناعت بشتم : ابريل 2003ء

تعداد : 1,100

تيت : -/40/وي

#### \*\*

نوث: ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی تمام تصانیف اور خطبات و میکجرز کے آ ڈیو / دیڈیو کیسٹس اور CDs سے مصل ہونے والی جمله آ مدنی اُن کی طرف سے ہیشہ کے لئے تحریک منهائ القرآن کے لئے وقف ہے۔

تحریک منهائ القرآن کے لئے وقف ہے۔

(ڈائر کیٹر منہائ القرآن کے لئے وقف ہے۔

(ڈائر کیٹر منہائ القرآن پہلیکیشنز)

publications@minhaj.biz



مَولاتَ صَلْ وَسَلِمَ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِالْخَلْقَ كُلِمِمِ مُحَمَّدُ سَيِّدُ الْكُونَيْنِ وَالنَّقَلَيْنِ مُحَمَّدُ سَيِّدُ الْكُونَيْنِ وَالنَّقَلَيْنِ وَالْفَرِيْقِيْنِ مِنْ عُرْبِ وَمِنْ عَجَمِ وَالْفَرِيْقِيْنِ مِنْ عُرْبِ وَمِنْ عَجَمِ گورنمنٹ آف پنجاب کے نوٹیفکیٹن نمبرالیں او (پی۔۱) ۲۰-۱/۸ پی آئی وی مورخہ ۲۰۱۳ ہولائی ۱۹۸۴ء گورنمنٹ آف بلوچتان کی چھی نمبر ۱۹۸۷ء ۱۹۸۳ء گورنمنٹ آف بلوچتان کی چھی نمبر ۱۹۸۷ء ۱۹۸۳ء کو مت کی چھی وایم ۲/۸۰۹ ۱۳ مورخه ۲۷ وتمبر ۱۹۸۷ء شال مغربی سرحدی صوبہ حکومت کی چھی نمبر ۱۳۳۱ – ۱۷ این۔ ۱/۱ اے ڈی (لائبریری) مورخه ۲۰ اگست ۱۹۸۷ء اور آزاد حکومت ریاست جمول وکشمیر مظفر آباد کی چھی نمبرس ت/ انتظامیه ۲۳ – ۲۱۸۰۱، ۹۲/۸۰، مورخه ۲ جون ۱۹۹۲ء کے تحت پر دفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی تصنیف کردہ کتب ال صوبول کے تمام کا لجزاور سکولول کی لائبیریریول کے لئے منظور شدہ ہیں۔

فهرشت

| صفحهنمبر   | عنوان                                         | نمبرشار |
|------------|-----------------------------------------------|---------|
| 4          | يهلا خطاب                                     |         |
| 9          | خلافت راشده کی مدت                            |         |
| 11         | مرکز خلافت کی کوفہ نتقلی                      |         |
| ır         | نئے متحارب گر ہوں کا ظہور                     |         |
| ۱۵         | ۲۰ جری کے اختیام ہے بناہ ما نگنے کا حکم       |         |
| 14         | مدینہ کے گورنر کے نام بزید کا خط              |         |
| IA         | امام حسین کی مدینہ سے روانگی                  |         |
| 19         | ابل کوفه کی میثنگ اور دعوت                    |         |
| r•         | کوفہ جانے کے لئے امام پاک کا فیصلہ            |         |
| rı         | امام مسلم كاكوفه ميس والهانه استقبال          | .:      |
| rr         | کوفیہ کے گورنر کی معزولی اور ابن زیاد کا تقرر |         |
| rr         | ابن زیاد کا کوفیه میں داخلیہ                  |         |
| ra         | دوسرا خطاب                                    |         |
| 12         | ابن زیاد کی مکروہ سازشیں                      |         |
| ۲۸         | ابل کوفیہ کی ہے وفائی                         |         |
| <b>r</b> 9 | حضرت مسلم کی شہادت                            |         |
| ۳۰         | امام مسلم کے دوصاحب زادے                      |         |
| rr         | صاحب زادوں کی شہادت                           |         |
| ra         | سوئے کوفہ روانگی                              |         |
| ŗ۵         | راه رخصت اور راه عزیمیت                       |         |
|            |                                               |         |

| صفحهنمبر | عنوان                               | نمبرشار |
|----------|-------------------------------------|---------|
| ra l     | مکہ سے کر بلا تک                    |         |
| m        | نو اور دس محرم کے واقعات            |         |
| r2       | تيرا خطاب                           |         |
| rq       | حضرت حریم کی توبه                   |         |
| ۵۰       | حضرت عباس کی اذیت سے صدمہ           |         |
| ۵۱       | حضرت حمزہؓ کے قاتل کو تنبیہ         |         |
| or,      | حفزت ابن عباسٌ کی روایت             |         |
| ۵۳       | حضرت ام سلمه یکی روایت              |         |
| ۵۵       | شہادت کے بعد تار کی اور خون کی بارش |         |
| ra       | سرحسين كاسفر                        |         |
| 4+       | سفیر روم کی حیرت اور تنقید          | ,       |
| 71       | ایک یہودی کی لعنت ملامت             |         |
| 71       | یز بدکی منافقانه سیاست              |         |
| 75       | سرحسینؓ کی اعجازی شان               |         |
| 44       | یزید کی فرعونیت و گمراہی کی تفصیلات |         |
| 77       | مسلم بن عقبه كا انجام               |         |
| . 42     | یزید کا عبرتناک انجام               |         |
| 72       | يزيديت، مرده باد                    |         |
| 72       | حسینیت زندہ ہے                      |         |
|          |                                     |         |
|          |                                     |         |

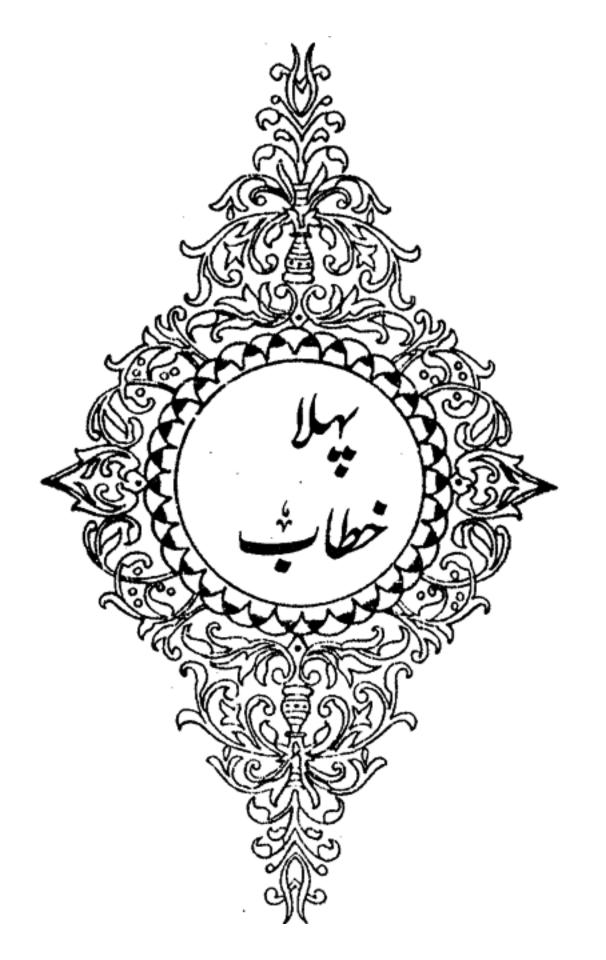

### WELL STATES

تاریخ اسلام میں بے شار شہادتیں ہوئیں اور ہر شہادت اپنی جگدایک نمایاں اہمیت، انفرادی قدر و منزلت اور مقام کی حائل ہے۔ ہر شہادت میں اسلام کی بقاء، دوام، آقا علی ہے دین اور آپ علی کے کہ سنت مبارکہ کی حیات جاوداں کا راز پوشیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ اسلام میں ہو شہادت اپنی جگداہم شارکی جاتی ہے لیکن شہادت امام حسین گا واقعہ کئی اعتبار سے دیگر تمام شہادتوں سے مختلف اور منفرد ہے۔ اس کی انفرادیت کی ایک وجہ بیہ ہے کہ آپ خانوادہ رسول علی کے جہ پراغ ہوئے کے چشم و چراغ کہ جنہوں نے براہ راست صور علی کے گود میں پرورش پائی تھی آپ کے مبارک کندھوں پر سواری کی تھی آپ کے لعاب دبمن کوائی غذا بنایا تھا اور جنہیں صور نبی اکرم علی کا میٹا ہونے کا شرف حاصل تھا۔ اس لئے غزا بنایا تھا اور جنہیں صور نبی اکرم علی کا میٹا ہونے کا شرف حاصل تھا۔ اس لئے غربت، پردیس اور مظلومیت کی حالت میں بزیدیوں کے ہاتھوں شہادت باتی شہادتوں پر ایک نمایاں فوقیت اور برتری رکھتی ہے۔

### خلافت راشدہ کی مدیت

حضور نبی کریم علی ہے اپنے بعد قائم ہونے والے دورِ حکومت کی پہلے ہی نشاندہی فرما دی تھی۔ حضرت سفینہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ نے فرمایا المحلافة فی اُمتی ٹلاٹوں سنة ٹم میری امت میں خلافت تمیں برس تک ملک بعد ذالک۔ رہے گی، پھر اس کے بعد ملوکیت ہو

(جامع الترزی،۳۵:۲) گی۔ (مسند احمد بن عنبل،۲۱:۵) (دلائل النبو ،للیبقی،۳۳۲:۲)

ایک اور روایت میں ہے کہ حضور علی نے فرمایا:

میرے بعد خلافت تمیں برس تک رہے گی پھر ملوکیت آجائے گی۔ الخلافة بعدى ثلاثون سنة ثم تكون ملكا

(مفكلوة المصابيح:٣٢٣)

(فتح البارى، ٨:٤٤)

(فتح الباري،۲۱:۲۸۲)

(فتح البارى،۲۱۲:۱۳)

حضور نی اکرم علی کے فرمان کے مطابق خلافت راشدہ آپ کے بعد تمیں سال تک ہوگ، اس کے بعد دور ملوکیت کا آغاز ہوگا۔ خیر و فلاح پر مبنی طرز حکومت بدل دیا جائے گا اور امت مسلمہ میں سیای اقتدار کی جوشکل رواج پائے گ وہ ملوکیت کی صورت میں ہوگی۔ چنانچہ حضور اکرم علی کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق ۴ برس ۱۳ ماہ ۱۰ دن تک تخت خلافت پر متمکن رہے، پھر خلیفہ خانی حضرت عمر فاروق نے ۱۰ برس ۲ ماہ ۱۰ دن تک اس منصب کو زینت بخشی، پھر خلیفہ خلیفہ خالث حضرت عثان غنی ذوالنورین کا دور آیا اور آپ ۱۱ برس ۱۱ ماہ ۲۸ دن تک ظیفہ رہے۔ آپ کے بعد خلیفہ چہارم حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم ۴ برس ۹ ماہ تک اس عہدہ جلیلہ پر فاکز رہے اور تبلیغ دین کے لئے جو پچھ کر سکتے تھے بری جانفشانی، اس عہدہ جلیلہ پر فاکز رہے اور تبلیغ دین کے لئے جو پچھ کر سکتے تھے بری جانفشانی، جرائت وہمت اور نہایت جوش و جذبے کے ساتھ وہ سب پچھ کیا۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت امام حسن نے بیع عہدہ سنجالا اور تقریا تھے ماہ

اس منصب پر فائز رہے، سیدنا امام حسن کے دورِ خلافت کے ۲ ماہ شار کرکے تمیں برس پر مشتمل بیرزمانہ عہد خلافت راشدہ کہلاتا ہے۔

حضرت علی شیر خدا یہ کے اعلانِ خلافت کے ساتھ ہی ملک شام میں حضرت امیر معاویہ یہ سلک شام میں حضرت امیر معاویہ نے اپنی آزاد حکومت کا اعلان کر دیا اور حضرت علی کو خلیفہ تسلیم نہ کیا۔ اس پر امت مسلمہ متفق رہی ہے کہ خلافت بہرطور سیدنا علی گاحق تھا آپ ہی خلیفہ برحق اور خلیفہ راشد تھے۔ حضرت امیر معاویہ گا یہ فیصلہ اور اقدام جمیع ائمہ اہل سنت کے ہاں اجتہادی خطا پرمحمول کیا جاتا ہے۔

علامه تفتازانی لکھتے ہیں:

ابل حق کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس بورے معاملہ میں حضرت علیؓ درست تھے۔ و الذى اتفق عليه اهل الحق ان المصيب في جميع ذالك على

(شرح المقاصد،۳۰۵:۲۰

حضرت امیر معاویہ ی جداگانہ اعلانِ حکومت کے بعد حضرت علی ی کے ساتھ ان کی کشکش کا آغاز ہو گیا جس کے نتیج میں جنگ جمل اور جنگ صفین جیسے چھوٹے بڑے معرکے ہوئے۔

## مرکز خلافت کی کوفیہ میں منتقلی

حضرت علیؓ نے اپنے دور میں تخت خلافت مدینہ طیبہ سے منتقل کر کے کوفہ میں قائم کر لیا تھا۔ اس کی وجہ بیتھی کہ حضرت امیر معاویہ ؓ کا دار الحکومت دمشق تھا جو کہ مدینہ سے بہت دور اور کمبی مسافت پر تھا۔ اس قدر دور رہ کر پوری خلافت کے انتظام و انصرام میں دشواری ہوتی تھی چنانچہ اس دشواری اور اس علاقے میں بیا ہونے والی مسلسل بعناوتوں پر قابو پانے کے پیش نظر آپ نے دار الحکومت کوفہ منتخب فرمایا، درآ نحالیکہ حجاز اور حرمین کے علاقے پر امن تھے۔ جب حضرت علی نے اپنی خلافت کا مرکز کوفہ قرار دیا تو وہ جوخود کو هیعانِ علی (حضرت علی کا گروہ) کہلانے والے نظے اطراف عالم سے سمٹ سمٹ کر حضرت علی کے قرب کے خیال سے کوفہ میں جمع ہونے گئے اور کشرت کے ساتھ انہوں نے کوفہ میں سکونت اور رہائش اختیار کی۔ اس طرح کوفہ ہیویان علی کا مرکز بن گیا۔

### نئے متحارب گروہوں کا ظہور

ای دور مناقشہ میں چار جماعتیں وجود میں آئیں جن میں ایک جماعت ایی تھی جس نے کھل کر حضرت علی کی حمایت اور بنو امیہ و دیگر شخصیات کی مخالفت کا اعلان کر دیا۔ اس جماعت نے خود کو مشیعان کی جماعت قرار دیا اور اس سیاس حمایت کی بنا پر آگے چل کر یہ جماعت مشیعان علیٰ قرار یائی۔

یاد رہے کہ شیعانِ علی کا نام جو اس وقت معروف ہوا اس سے فقہی اور نہیں نقطہ نظر سے وہ شیعہ کمتب فکر مراد نہیں تھا جو بعد میں با قاعدہ فقہ کی تدوین و تالیف کے بعد وجود میں آیا بلکہ اس سے مراد حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان اختلاف کے وقت حضرت علی کی خلافت کی سیای حمایت کے طور پر پیدا ہونے والاگروہ ہے۔

دوسرا طبقہ بنو امیہ کی حمایت پر وجود میں آیا۔ پہلے پہل یہی دوگروہ آپس میں متصادم ہوئے۔ اس دور میں ایک تیسرا طبقہ بھی وجود میں آیا جس نے حضرت علی ً اور حضرت امیر معاویہ ؓ دونوں کی مخالفت کی۔ اس طبقے نے ان دونوں ہستیوں کے خلاف ایک مسلح کشکش کا آغاز کیا بیہ طبقہ 'خوارج' کہلاتا ہے۔ بیہ خارجی نماز، روز ب اور زکوۃ کے پابند تھے، نوافل، تہجد، کثرت ذکر اور کثرت تلاوت جیسے المال بھی بجا لاتے تھے، إن الْحُکُمُ اِلَّا لِلَهِ کی حکمرانی کا نعرہ بلند کرتے تھے لیکن (معاذ اللہ) حضرت علیؓ اور حضرت امیر معاویہؓ کو واجب القتل اور کافر گردانتے تھے۔ چوتھا طبقہ کثیر صحابہ اور ان کے تبعین کا تھا جو حضرت علیؓ کی خلافت کو برح قر جانتے تھے لیکن حضرت معاویہؓ کے بارے میں بھی خاموش تھے۔

# ۲۰ ہجری کے اختتام سے پناہ مانگنے کا تھم

حضرت امام حسین کی شہادت عظمیٰ کی یہ ایک منفرد خوبی ہے کہ حضور نبی اکرم علی ہے اس کی تفصیلات بہت پہلے بتا دی تھیں تا آ نکہ جزیات تک سے خواص اہل بیت واقف ہو چکے تھے اور انہیں بخوبی پتہ چل چکا تھا کہ متنقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ ان چرت انگیز قبل از وقت تفصیلات کو مجزانہ پیشین گوئی کے سواکوئی نام نہیں دیا جاسکتا۔ یہی وجہ ہے کہ میدانِ صفین کی طرف جاتے ہوئے راستے میں نام نہیں دیا جاسکتا۔ یہی وجہ ہے کہ میدانِ صفین کی طرف جاتے ہوئے راستے میں حضرت علی شیر خدا ہے کربلا کے ان مقامات تک کی نشاندی کر دی تھی جہاں ان حضرات کو شہید ہونا تھا۔

ان واقعات کا بنظر غائر جائزہ کینے سے پتہ چلتا ہے کہ حضور ہی اکرم علی نے دیگر تفصیلات کے ساتھ بعض خاص لوگوں کے مہ و سال سے بھی آگاہ کر دیا تھا اور وہ حتمی طور پر جانتے تھے کہ یہ افسوسناک سانحہ کب وقوع پذریر ہونے والا ہے۔

حضرت ابوہریرہ بھی ان خاص لوگوں اور محرم راز دوستوں میں سے تھے جنہیں اچھی طرح علم تھا کہ من ٦٠ ہجری کے اختام تک سیاسی وملکی حالات متحکم نہیں رہیں گے بلکدان میں نمایاں تبدیلی آ جائے گی۔ حکومت کی باگ ڈور ایسے غیر صالح، اوباش اور نوعمر لوگوں کے ہاتھ میں آجائے گی جن کے پیش نظر امانت الہدنہیں بلکہ تغیش زندگی ہوگی اور وہ افتدار کوعیش وعشرت، شراب و کباب، بدمعاش، آوارگ، بدکاری اور عوام پرظلم وستم ڈھانے کے لئے بددرینج استعال کریں گے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہؓ اکثریہ دعا کیا کرتے تھے:

أعوذ بالله من رأس الستين و مين سائھ ججرى كے انفتام اور نوعمر إمارة الصبيان ـ الله تعالى كى پناه (فع البارى، ١٠١١) مانگتا مول ـ (فع البارى، ١٠٢١)

ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ہ بازار سے گزرتے ہوئے بید دعا کیا کرتے تھے:

اللهم لا تدركنى سنة ستين و لا اكالله المرائع بجرى اور بچول كى امارة الصبيان ـ المارة المحتمد المارة المحتمد المارة المحتمد المارة المحتمد المارة المحتمد المحتم

(فخ الباري،۱۲:۱۰)

ان کا مدعا یہ تھا کہ ایک خوفاک دور شروع ہونے والا ہے، جس میں اوباش لڑکے سلطنت و حکومت پر قابض ہوں گے۔ جس سے امت مسلمہ کو نا قابل تلافی نقصان ہوگا، ایسے اوباش لڑکول کے بارے میں حضور اللہ نقصان ہوگا، ایسے اوباش لڑکول کے بارے میں حضور اللہ نقطا: فرما دیا تھا:

ا۔ هلاک هذه الامة على يدى أغيلمة من قريش۔

اس امت کی ہلا کت قریش کے اوباش نوجوانوں کے ہاتھوں ہوگی۔

(صحیح ابخاری، ۱:۹۰۹)

(محجح البخاري،۲:۲۳۹)

(المستدرك للحائم، ۵۲۹:۳)

(المعجم الصغيرللطبر اني، mm3:1)

(مندللطيالي، ١:٣٢٤)

۲\_ هلاک امتی علی یدی غلمة من قریش۔

(المستدرك للحائم، ١٠٤٤)

(مند الفردوس للديلمي،٣٢:٣٣)

سر إن فساد أمتى على يدى أغيلمة سفهاءر

(منداحدین حنبل،۳۰،۴۲)

(منداحر بن حنبل،۳۸۵:۲)

(صحیح این حبان، ۱۵:۸۰۱)

(الثاريخ الكبير، ٢٠٩:٧)

٣- إن هلاك أمتى أو فساد أمتى رؤوس أمراء أغيلمة سفهاء من قريش۔

(منداحمه بن حنبل،۲۹۹:۲۹

حضرت ابو ہرری مے ایک اور روایت میں ہے کہ رسول السوالی نے فرمایا:

ويل للعرب من شر قد اقترب على راس ستين تصير الامانة غنيمة والصدقة غرامة و الشهادة

میری امت کی ہلاکت قریش کے اوباش نوجوانوں کے ہاتھوں ہوگی۔

بیشک میری امت میں جھڑا وفساد نے وقوف اوباش نوجوانوں کے ہاتھوں

بريا ہوگا۔

بیشک میری امت کی ہلاکت یا (اس کا) فساد قرایش کے بے وقوف اور

ادباش حکرانوں کے ہاتھوں ہوگا۔

الل عرب کے لئے اس شرکی وجہ سے تباہی و بربادی ہے جوس ۲۰ ہجری کے اختتام پر قریب آ چکی ہے، امانت

بالمعرفة والحكم بالهوى كو مال غنيمت اورصدقه (وزكوة) كو (كتاب الفتن لنعيم بن حماد،٢٠٣٤) تاوان خيال كيا جائے گا اور گواہی

ر شخصی عبان پیچان کی بنا پر ہو گی اور نسخت کی بنا پر ہو گی اور نسخت تر نسبی میں کی بنا پر ہو گ

فیصله ( ذاتی ) خواہش کی بنا پر ہوگا۔

حضرت ام سلمة روايت كرتى بين كدرسول الله الله الله علية

(میرے جگر گوشہ) حسین بن علی کو

س ٢٠ جرى ك اختام پرشهيدكر ديا

جائے گا۔

یقتل حسین بن علی علی رأس

ستین من مهاجرتی

(المعجم الكبيرللطبراني،٣٠٤)

(تاریخ بغداد، ۱۳۲۱)

(مجمع الزوا كلبيثى ، 9: ١٩٠)

یمی روایت مندرجه ذیل الفاظ کے ساتھ بھی مروی ہے:

یقتل حسین بن علی علی رأس

ستین من مهاجری حین یعلوه

القتير، القتير الشيب.

(مندالفردوس للديلمي، ۵۳۹:۵)

(میرے جگر گوشہ) حسین بن علی کو سن ۲۰ ہجری کے اختام پر شہید کر دیا جائے گا کہ جب ایک (اوباش)

نوجوان أن پر چڑھائی كرے گا۔

حضور علی کے اس پیشین گوئی کے مطابق من ۱۰ ہجری میں قبیلہ قریش کی شاخ ہو امیہ کا اوباش نوجوان بزید بن معاویہ تخت نشین ہوا، اور ۲۱ ہجری کے ابتدائی شاخ ہو امیہ کا اوباش نوجوان بزید بن معاویہ تخت نشین ہوا، اور ۲۱ ہجری کے ابتدائی دس دنوں میں سانحہ کر بلا پیش آیا جس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ حضور علی ہے نے بزید کی حکومت سے بناہ ما نگنے کا تھم فرمایا تھا اور بتا دیا تھا کہ یہی وہ محض ہوگا جو اہل بیت گے کے خون سے ہاتھ ریکے گا، چنانچہ حضور علی ہے تھم کی بیروی میں حضرت ابو ہریرہ ا

یزید کی نوخیز اور لا ابالی حکومت اور اس کے ظلم وستم سے بھر بور دور سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور آپ ایک سال پہلے ہی فوت ہو گئے۔

### گورنر مدینہ کے نام یزید کا خط

أما بعد فخذ حسيناً و عبد الله بن

عمر و عبد الله بن الزبير بالبيعة

أخذاً شديداً ليست فيه رخصة

حتى يبايعوار

یزید کی تخت نینی کے بعد اس کے لئے سب سے اہم اور بڑا مسلہ حضرت عبداللہ بن عرق، حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی بیعت کا تھا کیونکہ ان حضرات نے بزید کی ولی عہدی کو قبول نہیں کیا تھا۔ مزید سے کہ امت مسلمہ میں سے ایک بلند پایٹ شخصیتیں تھیں کہ جن سے بزید کو اندیشہ تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی خود فلافت کا دعویٰ نہ کر دے۔ چنانچہ بزید کے لئے اپنی حکومت کی بقاء اور مضبوطی کے فلافت کا دعویٰ نہ کر دے۔ چنانچہ بزید کے لئے اپنی حکومت کی بقاء اور مضبوطی کے لئے ضروری تھا کہ وہ ان حضرات سے بیعت لے، اس لئے تخت نشین ہوتے ہی بزید نے مدینہ کے گورز ولید بن عقبہ کو حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خربیجی اور ساتھ ہی بی حکم نامہ بھی بھیجا کہ:

حضرت امام حسینؓ، حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور حضرت عبداللہ بن زبیرؓ سے میرے حق میں بیعت لو اور جب تک وہ میری بیعت نہ کریں انہیں ہرگز

(تاریخ اطبری، ۲۳:۲) مت چھوڑو۔

(تاریخ این اثیر،۲۰:۱۸)

(البدايه والنهابيه ٨: ١٣٩)

# امام حسین کی مدینہ سے روانگی

مدینہ کے حالات حضرت اہام جسین کے حق میں ناسازگار ہو گئے اور آپ
نے سوچا کہ ممکن ہے کہ میرے حامیوں اور حکومت کے درمیان ایک مسلح جنگ کی فضا
پیدا ہو جائے اور خون خرابہ کی نوبت آ جائے اور میرے نانا کا مدینہ جسے آپ نے
حرم قرار دیا تھا جس حرم کے لئے میرے چچا عثان نے بھی اپنا خون قبول کر لیا تھا،
اپنی موت کو ہے کسی اور بسی کے عالم گوارا کر لیا تھا لیکن اپنے دفاع میں تکوار اٹھانے
کی اجازت نہ دی تھی میں نہیں چاہتا کہ وہ مقدس سرز مین میرے خون سے رنگین ہو
جائے۔

ای اثناء میں حضرت عبداللہ بن زبیر چیکے سے مدینہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ حیلے گئے۔ ہاتی دوصحابہ بھی بیعت کا انکار کر کے ایک طرف ہو گئے اور امام حسین کے حامیوں میں اور آپ کے غلاموں میں چونکہ جوش تھا، آپ روضہ رسول پر حاضری ہوئے اور گنبد خصرا کو مشا قانہ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ کر مھنڈی سانس لے کر عرض کی: نانا جان! اب آب کے شہر کے لوگ اور یہاں کے حکمران مجھے آپ کے قدموں میں نہیں رہنے دیتے چرحضور اقدس سے اجازت لے کر بوجھل دل اور پرنم آ تکھوں کے ساتھ اہل وعیال اور اعزہ و اقارب کو ساتھ لے کر مدینے کے حرمت کے تحفظ کی خاطر شہر مکہ کو بجرت فرما گئے اور وہاں پہنچے تو عبداللہ بن زبیر بھی اپنے کئی حامیوں کو تیار کر کیے تھے۔ برید کو جب عبداللہ بن زبیر کے مکہ چیننے کی خبر ہوئی تو اس نے اپنا لشکر بھیجا اور سیدسالار کو تھم ویا کہ مکد کا محاصرہ کر لیا جائے، عبداللہ بن ز بیر کو فتح ہوئی لیکن امام حسین اس معرکے میں حرم کعبہ کے پیش نظر پھر بھی شریک نہ ہوئے، الگ تھلگ رہے۔

## ا بل کوفسه کی میشنگ اور دعومت

کوفہ شرکے شیعان علی اور کوفہ اور بھرہ کے باسیوں کو یہ اطلاع ہو چکی تھی کہ المام حیون نے بزید کی بعیت ہے انکار کر دیا ہے اور یہ بھی معلوم تھا کہ عبد اللہ بن زیر ہے ، عبد الرحمان بن ابی بحر ، عبد اللہ بن محر ہے ہی انکار کر دیا ہے انہیں یہ اطلاع بھی ہو چکی عبد الرحمان بن ابی بحر ، عبد اللہ بن زبیر نے سر کر لیا ہے اور بزیدی لشکر کو ناکائی کا منہ دیمی کہ کا پسلا معرکہ عبد اللہ بن زبیر نے سر کر لیا ہے اور بزیدی لشکر کو ناکائی کا منہ دیمین بات ہو سے انہوں نے فراایک دیمین برا ہے اس پر شیعان علی کے کوفہ اور بھرہ میں حوصلے باند ہو سے انہوں نے فراایک مختص کو جو کہ شیعان علی کا سر دار تھا اسے ابنا لیڈر تشلیم کر لیا اور اسکے کھر ایک میشگ طلب کی۔

شیعہ کمتبہ فکر کی ایک معتبر تاریخ کی کتاب جبکا نام جاء العیون ہے اس میں تفصیل سے یہ واقعات درج ہیں ۔ انہوں نے اجلاس میں فیصلہ کیا کہ طالات ساز گار ہیں معادید کا انتقال ہو چکا ہے بزید تخت نشین ہوا ہے بوے بوے جلیل القدر لوگوں نے اسکی بیعت سے انکار کر دیا ہے لوہا گرم ہے اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے سیدنا الم حسین کو بیعت سے انکار کر دیا ہے لوہا گرم ہے اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے سیدنا الم حسین کو فیہ آنے کی دعوت دی جائے اور ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کرلیں اور اس طرح بزید جیسے فائن و فائر اور شقی اور بربخت انسان کی حکومت کا پٹہ اپنے گلے سے انار کھینگیں ۔

مسلمان اور بعض دیر شیعہ لیڈروں نے یہ کما کہ دکھے لو کمیں ایما نہ ہو ہم لوگ الم حین آئے ہے وفائل کر بیٹھیں اگر ثابت قدی اور استقامت کے ساتھ انکا ساتھ دے ساتے ہو تو پھر اس امر کی دعوت دے دو 'اور اگر جمیں اندیشہ ہو کہ جار حکومت کے سائے نہیں تھر سکو کے اور ان سے جفا کرنے پر مجبور ہو جاؤ کے تو انہیں تکلیف نہ دو 'کین شیعان علی شنے یہ فیصلہ کیا کہ ہر قیمت پر ان کا ساتھ دیں کے اور ثابت قدم رہیں گے 'پی شیعان علی شنے ہیں حضرت امام حین آئ کو خطوط تھے اور وفود بھیج ان خطوط میں لکھا ان فیملوں کے نتیج میں حضرت امام حین کو خطوط تھے اور وفود بھیج ان خطوط میں لکھا کہ اے ابن علی آئی ہو چکا ہے اور کہ اے ابن علی آئی ہو چکا ہے اور کہ اے ابن علی آئی ہو چکا ہے اور کی سے شیعہ ہیں معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے اور کہ اے اور کی خان میں فی قبی و فیور قطم او ارتداو کے خلاف آواز اٹھانے کے لئے تیار ہیں ۔ آپ کی حمایت میں فیتی و فجور اور ظلم او ارتداو کے خلاف آواز اٹھانے کے لئے تیار ہیں ۔ آپ تشریف لائی ہم آپ

کے دست اقد س پر بیعت کر کے آپ کی خلافت کا اقرار اور اعلان کرنے پر آمادہ ہیں ہم آپ کو امر بالمعروف کی دعوت دیتے ہیں اگر آپ اس دعوت کے باوجود نہ آئے تو ہم قیامت کے روز آپ کے گریبان تک اپنا ہاتھ لے جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں جواب طلبی کریں گے ۔ کہ ہم نے ظلم کے خلاف آواز بلند کی اور آپ کو امر بالمعروف اور نمی عن المعنکو کی دعوت دی تھی ۔ لیکن آپ نے ہماری دعوت پر کوئی اقدام نہیں کیا تھا۔

# كمنسدجلن ككك المام بإك كافسسيصله

جب المام حسین کے پاس میہ خط پنچے تو آپ کی ہمت اور غیرت دینی جوش میں آ ممثی اور آپ نے امر بلعر وف اور نمی عن العنکو کے لئے علم جماد بلند کرنا اپنا فرض سمجھ لیا اس پر حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنه اور آپ کے دیگر اعز ہ و اقارب اور کئی جلیل القدر صحابہ اور آبعین نے آپ کی خدمت میں درخواست کی کہ حفرت آپ کوف تشریف نہ لے جائیں کوفہ کے لوگ بے وفا ہیں \_ جفاکار ہیں انہوں نے آیکے ابا حضور ہے بے وفائی کی تقی انہیں غربت پر دیس اور سس میری کی حالت میں شمادت کے انجام تک پنچایا تھا۔ اور پھر یہ لوگ وہ ہیں کہ یہ اپنے ظالم امیر کو تخت سے ہٹا کر وعوت نہیں دے رہے اسکی پیروی کا قلاوہ برستور ان کے مجلے میں ہے ۔ ان کے سرون پر اس کی غلامی کا سامیہ ہے لیکن آپ کو بلارہے ہیں کہیں ایسانہ ہو کہ آپ سے بے وفائی کر جائیں اور ظلم و ستم کے مر تکب ہوں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے بیہ سب مچھے سنا کمیکن فرمایا کہ اب مجھ پر امر بالمعروف ننی عن المعنکو اور دعوت حل کی خاطر علم جماد کرنافرض ہو چکا ہے ' وہ لوگ جفا کار ہوں میا بے وفا ' مجھے انکی بے وفائی سے کوئی سر وکار نہیں ' قیامت کے ون الله كى بارگاہ ميں پيش ہونے سے ڈر يا ہوں كه كهيں اليانه ہو كه مجھ سے سوال كيا جائے کہ تجھے دعوت حق دی مئی تھی اس وقت ظلم و بربریت کا بازار مرم تھا اور سنت نبوی کے خلاف سر کشی ہو رہی متنی اور دین اسلام میں بدعات و خرافات کو رواج دیا جارہا تھا قارونیت ' فرعونیت ' اور بزیدیت دندنا ری تھی لوگوں کے حقوق سلب ہو رہے تھے آزادیاں چینی جاری تحمیں 'اسلامی شعار کا نداق اڑایا جار ہاتھا 'اسلام کی حکومت اور اسلام کے قانون کی تفخیک ہو رہی تھی اور حسین اس وقت تونے اس بغاوت کے خلاف جماد کا علم

کوں بلند نہ کیا؟ اس وقت ہیں کیا جواب دونگا۔ البتہ یہ مناسب ہے کہ جانے سے پہلے
اپ چیا زاد مسلم بن عقبل کو طالات کا جائزہ لینے بھیجتا ہوں ' انہوں نے وہاں سے جو
رپورٹ بھیجی پھر اسکے مطابق عمل کروں گا چنانچہ آپ نے حضرت مسلم بن عقبل کو
کوفہ سفارت کے خیال سے بھیجا 'اور فر مایا 'کہ اے میرے بھائی مسلم! کوفہ جا کر حالات کا
جائزہ لو!اور وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر مجھے مشورہ دو اور مجھے خط تکھو کہ آیا 'ان حالات،
جی میرا وہاں جانا مناسب ہے یا نہیں ؟ لوگ بزید کی بیعت توڑنے اور میری بیعت کرنے
جی میرا وہاں جانا مناسب ہے یا نہیں؟ لوگ بزید کی بیعت توڑنے اور میری بیعت کرنے

## امام مسلم كاكوفه مين والهانة استقبال

چانچہ حضرت مسلم بن عقبل اللہ کھے ساتھیوں اپنے دو بیٹوں محمہ اور ابراہیم کو ساتھ لے کر کوفہ روانہ ہو گئے جب کوفہ پنچ تو شیعان علی نے آپ کا شاند ار استقبال کیا امام حسین کا نمائندہ سمجھ کر جوق در جوق آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے گئے اور پہلے ہی دن دس بارہ ہزار افراد نے حضرت مسلم بن عقبل صلے ہاتھ پر امام حسین کی طرف سے بیعت کر لی ۔ آپ نے پہلے دن لوگوں کا شوق 'عقیدت و محبت 'جوش اور ولولہ دکھ کر امام حسین کو خط لکھ دیا کہ بھائی حسین اعلات دعوت حق اور امر بالمعروف کے لئے سازگار جسین کو خط لکھ دیا کہ بھائی حسین اعلات دعوت حق اور امر بالمعروف کے لئے سازگار ایس بارہ بزار افراد نے پہلے دن میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے ' ایک لاکھ افراد مزید بیعت کر نے ہے' ایک لاکھ افراد مزید بیعت کر نے کے لئے تیار ہیں ' آپ بلا آئل اور بلا جھیک تشریف لے آئیں ۔ یہ خط امام حسین کو ملا اور آپ کوفہ روا تھی کی تیاری ہیں مصروف ہو گئے ۔ اوھر بزیدی حکومت کے طامیوں کو حضرت مسلم بن عقبائی کی مرگرمیوں کا علم ہو گیا ۔

# كونسب كروزرى معزوليا ورابن زبا دكاتقزر

کوقہ کا گورنر اس وقت جو مخص تھااس کا نام انھمان بن بشیر تھا ' یہ حضور کے صحابہ اور خانوادہ رسول کے غلاموں میں سے تھا ' وہ اگرچہ حکومت کے ایک ذمہ دار عمدے پر فائز تھا ' لیکن اس کے دل میں اس عمدے کی محبت نہ تھی ' وہ اس پر غلامی رسول اور عشق حسین کو ترجے دیتا تھا ' اسلے مسلم بن عقیل کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی ' اور خاموثی سے سب

مجھ كوامة كمبا\_

مزیری حکومت کے حاموں نے دیکھا کہ کلیا بلٹ جانے کا امکان ہے تو وہ حضرت نعمان بن بشیر کے پاس آئے اور آکر کما کہ نعمان بن بشیر اکوفہ شریزید کی حکومت سے نکلا جارہا ہے امام حسین کے حق میں اوگ جوق در جوق مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں اور تو خاموثی ہے تماثا دیکھے جارہا ہے 'مسلم بن عقیل کو گرفار کر ' اور قتل کر کے ان کا صفایا کر دے تاکہ فتہ و فساد کا امکان نہ رہے ۔

نعمان کی قیت پر بھی اس اقدام کے لئے آمادہ نہ تھے 'انہوں نے ٹالنے کی کوشش کی 'فرمایا مسلم بن عقیل نے چو تکہ بیعت خفیہ لی ہے تو یہ مناسب نہیں کہ علی الاعلان انہیں گرفتار کروں ' میں بھی خفیہ طور پر پچھ اقدام کروں گا. لوگ سجھ گئے کہ خانوادہ رول کے خلاف اس غلامی اور محبت رسول کے رشتے سے کوئی اقدام کرنے پر تیار نہیں ہے ۔ بزیری حکومت کے حامیوں کا یہ وقد بزید کے پاس پنچا اور اسکو صورت حال سے آگاہ کیا ۔ اور کما کہ نعمان بن بشیر قطعاً تیری حکومت کے مفاوات کے تحفظ پر آمادہ نہیں ہے ۔ امام حین کی آمد آمد ہے اور لوگ مسلم بن عقیل نے ہاتھ پر جوق در جوق بیعت کر رہے ہیں کوفہ اور بھر ہ بھی تیرے اقتدار سے نکل جانے کو ہے تو فور اس کیلئے کوئی بروست کر ا۔۔

برید نے اس کی گود میں پرورش بائی تھی 'اور بیدای کے خاندان کاراز دار تھا' اس محرم راز

یزید نے اس کی گود میں پرورش بائی تھی 'اور بیدای کے خاندان کاراز دار تھا' اس محرم راز

یو چھا کہ طالت بیر ہیں تو بتا کہ میں کیا کروں ؟ اس نے کما بید درست ہے کہ تو زیاد بن

ابو سفیان کو اچھا نہیں سمجھتا' تیرے باپ حضرت امیر معاویرش نے زیاد کو تیرے دادا ابو

سفیان کا بیٹا ظاہر کیا تھا لیکن لونڈی کے بطن ہے ہونے کی بنا پر تیرے باپ نے اے گوارا

نہ کیا اور بیشہ حقیر نظروں ہے دیکھا' پھر جب تیری تخت نشینی کا وقت آیا تو زیاد بن ابو

سفیان نے تیری تخت نشین کی بھی مخالفت کی' تو اس وجہ سے بھی اسے اچھا نہیں سمجھتا'

اور اسکے بیٹے عبید اللہ ابن زیاد کو بھی ای نسبت سے برا جانتا ہے لیکن میری رائے ہیہ ہوادر اس '' فتنہ و

کہ اس آڑے وقت میں جس طرح عبید اللہ ابن زیاد تیرے کام آ سکتا ہے اور اس '' فتنہ و

سازش ''کو جس طرح وہ کچل سکتا ہے کوئی اور اس مہم کو کامیابی سے سر نہیں کر سکتا تو

فوراً كوفد اور بھر وكى حكومت عبيد الكه بن ذياد كے سرد كردك ، اور نعمان بن بشرط كو معزول كردك ، آكد ابن زياد ابن سخت پاليسى كى وجه سے اس ساذش كو كچل دے بزيد كو يه مشور و پند آيا اس نے فورى خط كے ذريعے نعمان بن بشير كومعزول كرديا اور عبيد الله بن زياد كو محورز بلز دكر ديا \_

### ابنِ زياد كا كوفسب مي داخله

ابن زیاد 'بھر ہ کا گورنر تھا' کوفہ میں شیعان علی و حسین کا زور توڑنے کے لئے 'بزید نے اسے کوفہ کا بھی گورنر بنا دیا ' اور تھم نامہ بھیجا کہ فوڑا کوفہ پینچ کر ' وہاں کے حالات کو قابو میں لاؤ۔۔

جس دن بصرہ میں ابن زیاد کو ہزید کا بیہ تھم نامہ ملا 'ای دن بصرہ میں حضرت امام حسین کا قاصد بھی ' آپ کا خط لے کر وہاں پہنچا گر وہ گر فنار کر لیا گیا۔

ابن زیاد نے لوگوں کو مرعوب و خوفنر دہ کرنے کیلئے ایک جلسہ عام کا اہتمام کیا' جب لوگ اکٹھیے ہو گئے تو گر جا!

اے لوگو ! مجھے بچانے کی کوشش کرو 'میں خونخوار سفاک کا بیٹا ہوں ' ایک طالم و جابر اور قتل و غارت سے در بنج نہ کرنے والے کا بیٹا ہوں 'میر اباپ سفاک تھااور میں بھی سفاک ہوں جو محض بزید کی بیعت اور اور حکومت سے روگر دانی کرے گا اور امام حسین اور مسلم بن عقیل کی بیعت کی بات کرے گا میں اسکے لکڑے کر دوں گا۔ اس کو جاہ و برباد کر کے رکھ دو نگا 'صفحہ ہستی سے مطادو نگا 'خبر دار ! سر دست میں شہر بھر ہ اپنے بھائی کے سپر د کر کے جا رہا ہوں آگہ مسلم بن عقیل کا صفایا کر سکوں اور تہیں جبیہ کے جارہا ہوں کہ بزید کی بیعت سے کوئی محض انکار نہ کرے دگر نہ اس کے حق میں اچھا نہیں جارہا ہوں کہ بزید کی بیعت سے کوئی محض انکار نہ کرے دگر نہ اس کے حق میں اچھا نہیں جو گا پھر اس نے اس قاصد کو بلایا جو امام حسین کا خط لیکر آیا تھا مجمع عام میں کھڑ ہے ہو کر مقار بے نیام کر کے اس قاصد کو بلایا جو امام حسین کا خط لیکر آیا تھا مجمع عام میں کھڑ ہے ہو کر سکوار بے نیام کر کے اس قاصد کا سر قلم کر دیا اور خود کوفہ کی طر ف روانہ ہو گیا۔

جب وہ کوفہ پنچاتو اس کے پاس پانچ سو آدمیوں کا نشکر تھا قادیہ کے مقام پر باتی لوگوں کو چھوڑ کر سو افراد کو ساتھ لیا 'اور اپنالباس انار کر خجازی لباس بسنا چرہ کپڑے میں چھپالیا ' ناکہ لوگوں کو مغالطہ ہو کہ امام حسین آگئے ہیں پھر وہ مغرب اور عشء کے

در میان ' کوف میں داخل ہوا تو اس وفت لوگ اس چیثم دچراغ خانواد و نبوت امام حیستن<sup>م</sup> کی آمد کے منتظو تھے اور حرت بحری نگاہوں سے انکی راہ دیکھ رہے تھے۔ جب شام کے اند ميرے ميں عبيد الله ابن زياد چرے ير كيرا والے آيا تو لوگ غلا فنى كا شكار مو مح انہوں نے سمجھا کہ شاید حسین ابن علی آ مے ہیں وہ جوق در جوق اس کے پاس آنے لگے كوف كے كلى كوچوں ميں آوازيں بلند ہوئيں مرحبا كم 'السلام عليك يا ابن رسول! الله ر سول پاک کے پیارے بیٹے حسین اُ آپ کی آمد مبارک ہو! ہر طرف شورو عل بیا ہو گیا حی کہ نعمان بن بشرط نے بھی سمجھا کہ امام حسین آ مے بیں نعمان کو بد پہ چل چکا تھا کہ یزید ان کے قبل کے در بے ہو چکا ہے اور حالات ناساز گار ہو گئے ہیں اور کوفیوں کی حالت کا بھی انہیں علم تھا جب عبید اللہ ابن زیاد سیدھا نعمان بن بشریط کے محل پر پہنچا تو آپ نے قلعه كا دروازه بند كر ليا اور اوپر سے آواز دى اے حسين ابن عليّ ! تجھ پر سلام ہو رات كاوقت ب میری فوج قلعے کے اندر ب مجھے حالات کی ناسازگاری کا علم ہے ' آپ خدارا کوف چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں یمال کے حالات ساز گاز نہیں ہیں ' لوگوں کے ول آپ کے ساتھ ہیں کیکن تکواریں بزید کے ساتھ ہیں ۔ اور میں بیہ نہیں چاہتا کہ میری حکومت میں آپ کا سر اقدس قلم ہو جائے 'آپ خاموثی ہے واپس چلے جائے۔

ابن زیاد نے حضرت نعمان کی سہ بات سی تو جل بھن گیا کیو تکہ اس میں سے بوئے وفا آری تھی گرج کر بولا! دروازہ کھولو '' میں ابن زیاد ہوں ''

حضرت نعمان بن بشرین نے دروازہ کھول دیا اس نے آتے ہی عہدے کا چارج لے کر حضرت نعمان کو معزول کر دیا اور ای وقت اپنے جاسوسوں کو تھم دیا کہ شمر میں پھیل جاؤ اور جہال مسلم بن عقیل بناہ گزیں ہوں ان کو گر فٹار کر کے لو آؤ

معزز خواتین و حضرات! گذشتہ جمعتہ المبارک کے خطاب میں ہم نے حقائق و واقعات کی روشنی میں شمادت الم حسین رضی اللہ عنہ کے موضوع پر مختلو کا آغاز کیا تھا اور یہ سلسلہ وار مختلو بیان کے اس مرحلہ پر ختم ہوئی تھی کہ جب حالات بزید کے قابو سے بہر ہونے سکتے تو بزید نے نعمان بن بشرط کو معزول کر کے ابن زیاد کو کوفہ کا محورز مقرر کر دیا اور دہ رات کے دھند کے میں کوفہ بنچالور اس نے اپن منصب کو سنبھال لیا \_

### ابنِ زیاد کی کروه ساز*سش*یں

اسکے روز ابن زیاد نے کوفہ میں ایک جلسہ عام کا انتظام کیا اس میں ہزاروں افراد جمع کر کے اس نے بر ملا اعلان کر دیا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ میر اباپ زیاد جلاد تھا' سفاک تھا خون رہز تھا اور میں بھی خون رہز اور سفاک ہوں مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم بزید کی بیعت اور اسکی حکومت سے انکاری ہو پس میں تہیں تختی کے ساتھ اس بات سے منع کر آ ہوں اور سید اعلان کر آ ہوں کہ جو مخص امام حسین سم کے لئے مسلم بن عقیل سم کی باتھ پر بیعت اور سید اعلان کر آ ہوں کہ جو مخص امام حسین سم کے لئے مسلم بن عقیل سم کی جاتھ پر بیعت کر آگا موں اور سید اسلامی سام علی ہی جاتا ہوں اور تماری شکلیں بھی بچانا ہوں اور تمارے خاندانوں سے بھی واقف ہوں ۔

اسکی اس ہیبت ناک مختگو کے بتیج میں وہ ہزاروں کونی جو حضرت علی رضی اللہ عند اور المام حسین رضی اللہ عند کی حمایت اور غیر مشر وط وفاداری کے علم بردار تھے۔ وہ اپنی بزدلی کے باعث انہیں قدموں پر پیچھے ہٹ مجئے ' اور بہت سے لوگ خوف کے مارے چھپ مجھے ۔

بعد اذال حضرت مسلم بن عقبال کی میچ خبر معلوم کرنے کے کئے ایک فلام کو تین بزار درہم دیکر بیجا'اس کو اطلاع ہو گئی تھی کہ حضرت مسلم بن عقبال اس و اطلاع ہو گئی تھی کہ حضرت مسلم بن عقبال اس و اقت کوفہ کے ایک رئیس 'ایک ہیر کبیر مخص کے گھر میں موجود ہیں جبکا نام حانی بن عرفی ہے اور اہلبیت کے ساتھ محبت کرنے والا ہے 'اس غلام سے کما کہ تم حانی کے گھر جا کا اور یہ ظاہر کرد کہ تمہیں بھر ہ والوں نے امام حیون کے حق میں 'حضرت مسلم بن عقبال کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لئے بطور نمائندہ بھیجا ہے اور یہ تین بزار درہم انہوں نے بطور ہریہ بھیج ہیں 'اس بمانے میچ صورت حال سے آگاہ ہو کر مجھے خبر کرد ا چنانچہ وہ فیلور ہریہ بھیج ہیں 'اس بمانے میچ صورت حال سے آگاہ ہو کر مجھے خبر کرد ا چنانچہ وہ

غلام هانی بن عروض محر پہنچا' دروازہ کھٹلسٹایا 'اور کہا کہ جھے بھر ہ والوں نے حضر ت سلم بن عقبل شکے ہاتھ پر بیعت کرنے بطور نمائندہ بھیجا ہے تو وہ اسکی چکنی چپڑی ہاتوں میں آمکے اور اندر حضرت مسلم بن عقبل سکے ہاس لے مجھے ' اس نے ان کے سامنے بھی وہ بات حلفا کمی 'اور ان کے وست اقد س پر بیعت کرتے ہوئے تین ہز ار درہم ہرہے کے طور پر ہیش کھے ۔

والی آگراس نے ابن زیاد کو خبر کی ابن زیاد نے اسکلے روز حالی بن عروق کو بالیا اور کما کہ بانی ! تم جانے ہو کہ میرے باپ زیاد بن سفیان نے کوفہ میں ایک مخص کو بھی خاند ان نبوت سے محبت کرنے والا نہیں جموز اتھا تیرے سواسب کو ختم کر دیا تھا اور تھے پر احسان کرتے ہوئ میرے والد نے تھے معاف کر دیا تھا لیکن آج ای اہلیت کی محبت میں بو اسب کی دشنی کا رہے ہو اور بنو امیہ اور بزید کے دشمن کو اسپے گھر بناہ دے رہے ہو اسمان محتر سے حالی ایک و شیخ گھر بناہ دے رہے ہو کہ معنو سے ندار خلام کو چیش کیا تو آپ سمجھ محلے کہ معازش کا شکار ہو گئے ہیں اور ابن زیاد کو علم ہو گیا ہے ۔۔۔۔۔۔ بھ

این زیاد بولا باب مسلم بن عقبل کومیرے سپر دکر دو اِحانی کہنے گئے کہ میں یہ ظلم نسیں کر سکتا ہے کہ خانوادہ رسول کے چٹم دچراغ کو میں اپنے ہاتھوں سے مگل ہو آ ہوا دکھیوں ۔ اس نے ایک کرز حانی بن عروہ کی چیٹانی پر مارا اس کا سر پیٹ کیا ۔

### ابل کوفہ کی ہے وصن ائی

ملل بن عردہ جو تکہ کوفہ کے رکیس سے اسلے ان کے تھیلے کے براروں افراد نگی الکواریں الے کر نگل آئے 'اس خیال سے کہ حاتی قبل کر دیتے مجے بیں ' یکا یک کوفہ کی گلیوں بیں ایک معر کہ بیا ہو عیا 'امام حسین رمنی اللہ عنہ کے نمائندے مسلم بن مختیل منا محمد کے نمائندے مسلم بن مختیل منا محمد کے نمائندے مسلم بن مختیل منا بھی محمد کر میدان کاروار بی آئے بعض روایت میں چار بزار قعداد آئی ہے لیکن بعضوں نے چودہ بزار کی تعداد بیان کی ہے ' یہ حضرت مسلم بن مختیل کی قیادت میں ابن زیاد کے تیم وں کی بارش کی 'انتا پھر او کیا انتا نظم و ستم کیا کہ چودہ بزار افراد میں ہے مغرب کے وقت تک کم و بیش بانچ سو کوئی حضرات مسلم بن مختیل کے ساتھ رہ محے ادر باتی سب اوگ بزدل کے سب ان کا ساتھ حضرات مسلم بن مختیل کے سب ان کا ساتھ

چھوڑ مکئے ' آپ نے نماز مغرب کی نیت بائد می پانچ سو کوفی آپ کے مقتری تھے جب آب نے سلام پھیرا اور لیٹ کر دیکھا تو ان پانچ سو کوفیوں میں سے ایک محض بھی نہ تھا اند میری رات میں ظالم و بے وفا لوگ حضرت مسلم بن عقیل کو تنها چھوڑ کر گھر وں کو واپس جلے گئے تھے 'اب کونے کی مولناک گلیوں میں 'رات کا بیبت ناک ماحول ہے ' برید اور ابن زیاد کے ظالمانہ اور بسیانہ منصوب ہیں اور وہ جو ہزاروں کی تعداد میں آ کے وست اقدس پر بیت کر کے آپ سے غیر مشروط وفاداری کا وعدہ کر چکے تھے ان میں سے ایک مخص بھی اس وقت حفرت مسلم بن عقبل کا سارا بنے کے لئے تیار نہیں آپ ان ب حاول کی بے غیرتی پر تعب کرتے رہے ، آخر تھک ہار کر ایک دروازے پر چیکے سے بیٹے مكة \_ كه چلو ديوار سے فيك لكاكر رات كى كچه كمزياں بر كرتے ہيں 'اچانك وروازه كھلا اور گھر كى مالكہ نے جھانكا اور كما! اے بھائى تو كون ہے؟ اور اس وقت ميرے وروازے پر کیوں بیٹھا ہے ؟ فتنے کا زمانہ ہے ' سر کاری پسرے وار پھر رہے ہیں کوئی سابی حميس محر فآر كر كے ليے جائے گا فرمانے ليكے إميں مسلم بن عقیل جوں سارا دن مبح ہے شام تک جماد کر تا رہا ہوں اور بھو کا پیاسا ہوں اور جم تھک کر چور چور ہو چکا ہے مجھے صرف رات کی چند گفریاں آرام کر لینے دے ۔ وہ نیک بخت خاتون بھی الل بیت سے محبت كرنے والى تقى 'اور دل ميں محبت چھيائے ہوئے تقى اس نے مسلم بن عقبل كو اپنے المر جكه دے دى 'كين اسے كيا خر كه اس كابيا مسلم بن عقيل كى عاش ميں سركردال ب وه جب رات كو كمر پنچاس مال نے اپنے كام كو كار خير سجھتے ہوئے اپنے بينے سے كما کہ آج ہمارے محمر میں گلتان محمدی کا ممكنا ہوا پھول ہے اس بیٹے نے خونخوار آ كھوں سے دیکھااور ابن زیاد کو خبر کر دی۔اس کے سابی آئے اور مسلم بن عقیل پڑ حملہ آور ہو مكے ' در يحك آپ نے دفاى جنگ الى الكين تناتے كر فار كر كے ابن زياد كے ياس بنجا الاست مسئے 'ابن زیاد نے آپ کو حانی بن عروہ کے ساتھ قید میں رکھا' یہ خبر پھر کونے میں آگ كيطوح بيل عني اور كم و بيش افعاره بزار افراد يمر حفرت مسلم بن عقيل كي ربائي 2122

مضرت سلم کی شہادات

ابن زیاد الل کوفد کی نفسیات اور کمیند فطرت سے بخوبی آگاہ تھا 'اسے علم تھا ہے

لوگ انتمائی بردل ' ڈرپوک اور کم ہت ہیں ٹیر کی طرح آگے آتے ہیں ' گر مد مقائل کے گھڑے تیور دکھیے کر فورای سم جاتے ہیں ' اس نے ان کی اس بردل ' کم ہتی اور بے فیر تی سے پورا پورا فائدہ اٹھایا ' اور حضرت المام مسلم بن عقیل اور حضرت مگائی کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا ' کہ ان حضرات کے سر کوفیوں کی بھیڑ میں پھینک و سے جائیں ' ان کے کئے ہوئے سر دیکھتے تی ان کی ہے سب نعرہ بازی ختم ہو جائے گی اور ہے جوش و خروش بھول کر دم دیا کر بھاگ جائیں گے ۔

چٹانچہ ایبای ہوا۔ ان دونوں کو شہید کر کے جب ان کے سر کوفیوں میں پھیکے مگے تو ان کے ہاتھ پیر پھول مگئے خوف سے کانپ اٹھے 'اور کھسکتا شروع ہو گئے ' آہستہ آہستہ نوبت یمال تک پینی کہ اٹھارہ ہزار افراد میں سے ایک بھی نہ بچا'اور سب دم دہاکر 'اور جان بچاکر بھاگ گئے۔

## امام ملم کے دوصاحزادے

رحزت مسلم بن عقبل فنے جب یہ عظر دیکھا تو اپنے چھوٹے صاحبوادوں کو جو کہ معصوم بنے حضرت محم اور حضرت ابرائیم اپنے ابا کے ساتھ کونے آئے تھے ان کو قاضی شریح کے بال حفاظت کے لئے بھیج دیا باریخ کی اکثر کبوں میں بی پچھ آبا ہے کہ حضرت محم اور حضرت ابرائیم جو جفرت مسلم بن عقبل کے بیٹے تھے اور معصوم تھے ' ان کو بھی حضرت مسلم بن عقبل کی شادت کے بعد شہید کر دیا گیا تھا لیکن روضہ الشہداء میں ملاحین کاشنی نے اس واقعہ کو یوں بیان کیا ہے کہ حضرت مسلم بن عقبل کے اس واقعہ کو یوں بیان کیا ہے کہ حضرت مسلم بن عقبل کی مبائی جگ کرنے جارہا ہوں اور آبھی اوٹ کر آبا ہوں ۔ وا میں تہمارے بچا حالی کی رہائی کیلئے جگ کرنے جارہا ہوں اور ابھی اوٹ کر آبا ہوں ۔ وا رات بیت می لیکن حضرت مسلم بن عقبل واپس تشریف نہ لاگ ان معصوم بچوں نے رات بیت می لیکن حضرت مسلم بن عقبل واپس تشریف نہ لاگ ان معصوم بچوں نے رویس میں ایک لقمہ تک خاول نہ کیا تھا ۔ ایک بجیب پریشانی تھی ہایو ی کی کیفیت تھی نہ وریس میں ایک لقمہ تک خاول نہ کیا تھا ۔ ایک بجیب پریشانی تھی ہایو ی کی کیفیت تھی نہ واپس میں ایک لقمہ تک خاول نہ کیا تھا ۔ ایک بجیب پریشانی تھی ہایو ی کی کیفیت تھی نہ واپس میں ایک لقمہ تک خاول نہ کیا تھا ۔ ایک بجیب پریشانی تھی ہایو ی کی کیفیت تھی نہ وریس میں ایک لقمہ تک خاول نہ کیا تھا ۔ ایک بجیب پریشانی تھی ہایو ی کی کیفیت تھی نہ وریس میں ایک لقمہ تک خاول نہ کیا تھا ۔ ایک بجیب پریشانی تھی ہایو ی کی کیفیت تھی نہ ایک کو سے تھے نہ کھانا کھاتے تھے جناب قاضی شریخ پر نم آبھوں کے ساتھ وست بستا

شراوں کے سامنے چیں ہوتے اعرض کرتے شراوہ ایکانا کھا لو تو وہ عرض کرتے پہلے جان ایم اپنے ابا جان کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے۔ ہم ان کا انظار کر رہے ہیں 'اور قاضی شریح ایک آہ بھر کر سر جھکا لینتے نہ وہ بیان کر کئے تنے اور نہ ہی وہ چھپا کئے تنے پر نم انکھوں کے ساتھ لوٹ جاتے پھر آ کر عرض کرتے تو پھر وہی جواب ملاکہ پہلیا ہم اپنے ابا جان کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے ۔ یہ کھٹش جاری ہے وہ دن سے بچے بھوے اور بیاسے ہیں پھر چھوٹا ابراہیم اپنے بوے بھائی سے کہتا ہے بھائی جان خدا جانے ابا چان کب آئیں گے ؟ میں مدینے کی گلیوں کے لئے اواس ہو گیا ہوں 'میر اول چاہتا ہے کہ ہم دوڑ کر واپس مدینے چا جائیں 'اور مدینے کے لئے اواس ہو گیا ہوں 'میر اول چاہتا ہے کہ ہم دوڑ کر واپس مدینے چا جائیں 'اور مدینے کے لئے کہ ہم اور کر واپس مدینے چا جائیں 'اور مدینے کے لئے کہ ہم انگا اپس میں کر رہے ہیں ۔ قاضی کر بھول گیا ہے 'اس قتم کی معمومانہ مختلو دونوں بھائی اپس میں کر رہے ہیں ۔ قاضی شریح اور اسکے گھر والے اس گفتگو کو سن رہے ہیں انکا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے ۔

ای اثنا میں کونے کی گلیوں میں اعلان ہو گیا کہ جو فخص مسلم بن عقبیل کے دونوں بیٹوں کو گزار کر کے لائے گا اے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا اور جو مخص ان دونوں کو اینے گلر میں بناہ دے گا اے سخت سزا دی جائے گی ۔

اب قاضی شریح سے رہانہ عمیا 'اس لئے کہ ہر طرف جاسوس ان بچوں کی پالا شہر سے اس وہ دل تھام کر بوی پریٹانی کے عالم میں شنر اووں کے سامنے آکر عرض کرنے گئے ۔ میں بوے افسوس کے ساتھ حمیس بیہ خبر سنانے کے لئے مجبور ہوں کہ تممارے بابا معزت مسلم بن عقبل کو شہید کر دیا عمام ہے ۔ اور بیہ بزاروں کوئی جو کل تک تممارے ہاتھ چومتے سے تممارے دامن چھو چھو کر اپنی آتھوں سے نگاتے سے ۔

اور تمهارے بابا کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کی خاطر کٹ مرنے کا اعلان کرتے تھے اسب کے سب تمهارا ساتھ چھوڑ بھے ہیں ۔ اب سوائے اسکے کوئی چارہ نہیں کہ تم چھکے سے مدینے بھلے جاؤ ' اگر میں تمہیں حزید اپنے گھر ٹھر آنا ہوں تو کسی بھی لمعجے تمهاری کر فاری عمل میں آ سمتی ہے ' نیچے رو دیئے انہوں نے سمجھا کہ شاید باتی کوفیوں کی طرح کھی جھا بھی ہم سے بافی ہو گیا ہے کہنے گئے چھا جان ! کیا آپ بھی ہمیں گھر سے نکالنے گئے ہیں ؟ عرض کیا! نہیں شنر اور ' بات یہ نہیں لیکن تمهاری حفاظت ای طرح عمن ہے کہ ہیں ؟ عرض کیا! نہیں شنر اور ' بات یہ نہیں لیکن تمهاری حفاظت ای طرح عمن ہے کہ تم مدینے کو روانہ ہو رہا ہے وہ وہ ایک قافلہ مدینے کو روانہ ہو رہا ہے وہ وہ ایک قافلہ مدینے کو روانہ ہو رہا ہے وہ ایک وہ

حمیں وہاں پنچا دے گا۔ پھر اپنے بیٹے اسعد کو بلایا اور کما اسعد صبح سورے ان دونوں بچوں کو لے جاکر ان قافلے والوں کے سر دکر دیتا' ان کی شاخت نہ کروانا کسی کو پتہ نہ چل سکے کہ اجنبی کون ہیں؟ وہ چیکے ہے انہیں مدینہ چھوڑ دیں گے 'پھر یہ شنرادے خود السین کمر چلے جائیں گے۔

### صاحبزادوں کی شہا دیت

اسعد بن شريح على الصبح مفرت ابرائيم اور مفرت محمد كوليكر اس قافل ك جانب روانہ ہوئے ' لیکن افسوس کہ بیہ قافلہ کچھ دیریپلے روانہ چکا تھا اس نے قافلے کی راہ کی طرف نظر دوڑائی تموڑے بی فاصلے پر کچھ کرد اڑتی ہوئی نظر آربی تھی 'اسعد بن شرت وسي اجانا اور دو اي قافع كي ب المهارك ساته مير اجانا اور دو زنا كي مناسب نہیں ہے بلکہ مصلحت کے خلاف ہے تم دوڑ پڑو جلد ہی اس قافے کے ساتھ مل جاؤ گے! معصوم بچوں نے اسکا شکریہ اوا کیا اور ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر تافلے کی جانب دوڑ پڑے ' بچے بہت کم عمر تھے راستہ خار دار تھا تیزی ہے دوڑا بھی نہ جا آتھا ' کچھ ہی آگے چلے تھے کہ چھوٹے بچے براہیم کے پاؤں میں کاٹنا چبھ گیا 'اسکو سخت تکلیف ہوئی وہ بیٹھنا جاہتا تھا اور بھائی اسے گر فاری کے خوف ہے آگے بھگانا چاہتا تھا ' دیر تک یمی صورت حال رہی لکین بڑا بھائی بھی چھوٹا بی تھا کس طرح تھییٹ کر لے جاتا۔ پچھے دریے بعد اے رکنا بی بڑا اور چھوٹے بھائی کے پاؤں ہے کاٹنا نکالا 'تھوڑی دیر بعد جب دوبارہ قافلے کی طرف روانہ ہوئے تو مرد بھی نظروں سے او مجمل ہو چکی تھی ۔ اور قافلے کی کوئی خبر نہ تھی ایک دوسرے کی آ تکھول میں آ تکھیں ڈال کر زبان حال سے کہنے لگے کہ ہم اکملے رہ مجئے اور قافلہ جاتا رہاایک دوسرے کے گلے لگ کر روناشر وع کر دیا \_

دن کا اجالا پھیلتے ہی ابن زیاد کے سابی اکی تلاش میں دہیں آپنیج جمال شنر اوے کھٹرے تھے ' انہوں نے ان کے چرے کے حسن سے پہان لیا کہ یہ خاندان نبوت کے چشم وج ان معلوم ہوتے ہیں۔ اکمو گرفار کر کے ابن زیاد کے پاس لے گئے اس نے ان کے نتھے شنے ہاتھ رسیوں سے باندھ دیئے ' اور ایک سیاہ کو ٹھڑی میں بند کر دیا یہ نگ و تاریک اور بھیانک کو ٹھڑی دکھو کے ہے گئے یہ تاریک اور ایک دو سرے سے بوچھنے لگے یہ تاریک اور بھیانک کو ٹھڑی دکھو کر جر ان رہ گئے اور ایک دو سرے سے بوچھنے لگے یہ

کیسی کو تھڑی ہے ہم نے مدینے میں تو اسی کو تھڑی کہی نہیں دیکھی ،وہ معصوم بیل کے تصور سے نا آشا سے 'انہیں کیا معلوم کہ بیل خانہ کیا ہو تا ہے 'اس لئے اواس اور شمکین ' ایک دوسرے سے چٹ کر اس کالی کو تھڑی میں بیٹھ گئے ۔ ان بچوں نے تین دن سے بچھ کھایا بیا نہ تھا۔ جسم نڈھال ہو چکا تھا اور پریشانی کی کیفیت اس کے علاوہ تھی رات بھر رسیوں کی تکلیف کے سب روتے رہیے پریشائی بی سامل رات ترشیق رہتے ۔ یہ منظر و کمچہ کر ایک رسیوں کی تکلیف کے سب روتے رہیے پریشائی بی سامل رات ترشیق رہتے ۔ یہ منظر و کمچہ کر ایک بیای پسرے دار کو ترس آگیا۔ اس نے چکے سے ان کی رسیاں کھول دیں اور ابنی اگو تھی انہیں دے کر کہنے لگا شنر اوو! میں بھی دل میں تمہارے ہی خاندان کی محبت چھپائے انہیں دے کر کہنے لگا شنر اوو! میں بھی دل میں تمہارے ہی خاندان کی محبت چھپائے ہوئے ہوں لیکن طالت نے ظلم و ستم او جبر و بربریت پر مجبور کر دیا ہے ۔ میری اگو تھی بھیا کے جاؤ ۔ قاد سید میں فلال جگہ بیر الے جاؤ ۔ قاد سید میں فلال جگہ بیر الے جاؤ ۔ قاد سید میں فلال جگہ بیر الے جاؤ ۔ قاد سید میں فلال جگہ بیر الی برات ہے اس کا بیا نام ہے اسے میری اگو تھی دکھا دیتا وہ تمہیں عافیت سے دید پنچا دے گا

ان معصوم بچوں کو کیا خر کہ قادسیہ کمال ہے ؟ ڈر کے مارے اب کس سے پوچھتے بھی نہ تھے ' رات کو چل پڑے ساری رات گھوم پھر کر بالاخر جب صبح طلوع ہوئی تو یہ دیکھا کہ کوفہ کی گلیوں میں بی چکر نگارہے ہیں اور قادسیہ کی کوئی خبر نہیں کہ وہ کماں ہے ؟ فاصلے پر دیکھا کہ ایک ویران خنگ درخت کا ننا ہے جس کا خول ہے چھوٹے ہے معصوم بچے پھر ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو پڑے اور درخت کے خول میں چھپ گئے کہ سارا دن تو یمال رہیں پھر رات ہو گی تو دیکھا جائے گا۔ وہ کھٹرے ہی تھے کہ درخت کے قریب بنے والے ایک چشمے سے پانی بحرنے کیلئے ایک لونڈی اوحر آگئی ا سكى نظر جب ان دو معصوم بچول پر بڑى تو بولى 'تم كون مو ؟ سچ بولنے كے عادى تھے بول پڑے ہم مسلم بن عقبل کے بیٹے ہیں فورا آئی اور ان دو شنر ادوں کو اپنے گھر لے مئی ان کو نسلایا ' د هلایا ' دن بحر انکا خیال ر کھارات کو ایک الگ کمرے میں کھانا کھلا کر چھیا دیا اس عورت کا غادند ان شنر ادوں کی تلاش میں سارا دن سر گر دال رہا تھا۔ تھک ہار کر رات کو تھمر پہنچااور کھانا کھا کر اپنے کمرے میں لیٹ گیاایک کمرے میں وہ مالکہ اوراس کا شوہر لیٹے ہوئے تھے دوسرے کمرے میں تنا دو مصوم بچے تھے ۔ اچانک رات کو ایک بھائی خواب دیکمتا ہے کہ بسشت کا منظر ہے اور جمارے نانا سیدنا محمہ مصطفی صلی اللہ علیہ

وسلم ایک مجلس میں جلوہ فرما ہیں وہ بچہ دیکھتا ہے کہ حضوّرُ سُکے دربار میں حضر ت علیؓ شیر خدا بھی ہیں اور حضرت سیدہ عالم فاطمہ از ہراہ مجمی ہیں ۔ حضرت امام حسنٌ بھی ہیں اور الحے والد حضرت مسلم بن عقیل بھی ہیں اور حضور عضرت مسلم بن عقیل سے فرما رہے ہیں بیٹے مسلم بن عقبل خود آ مجئے ہوادر بچوں کو اکیلا چھوڑ آئے ہو اس پر حضرت مسلم بن عقیل ؓ رو کر عرض کرتے ہیں ' یا رسولُ اللہ ! چند گھڑیوں کی بات ہے وہ بھی آ رہے ہیں بس میہ گفتگو سی مید منظر دیکھا تو بچہ بے ساختہ چیخ اٹھا اسکی چیخ بلند ہوئی دوسر ا بھائی بھی ہے ساختہ چنج بڑا اور پھر وونوں ایک ووسرے کے گلے لگ کر رونے لگے ' بھائی نے یو چھا بھائی تم کیوں رو رہے ہو وہ کئے لگے ابھی ہمارے نانا جان نے بایا جان سے بوچھا ہے کہ مسلم بچوں کو اکیلا کیوں چھوڑ آئے ہو ؟ اور بابا جان نے کما کہ حضور وہ بھی آرہے ہیں \_ بڑا بھائی قتم کھا کر کہنے لگا ابرائیم میں بھی مید منظر دیکھا ہے بس وہ زارو قطار رو پڑے ان کی آواز بلند ہوئی تو اس ظالم کی بھی آ تھے کھل مٹی ' اس نے اپنی بیوی ہے یو چھا! اس کمرے میں کون بیجے رو رہے ہیں اس نے جواب دیا کہ ظالم اب اس قصے کو بھول جاخیر اس نے ہوی کو مارا بیٹا' اور سختی ہے دروازہ توڑ کر اندر تھس گیا' بچے تھرا رہے تھے خوف ہے کانپ رہے تتے اس نے آکر بچوں کو گیسوؤں سے پکڑ لیا ' طمانچوں سے مارناشر وع کر دیا وہ ظالم كتا تحاكد ظالمو إيس تين دن سے مسلس تهاري تلاش ميں موں اور تم يمال آرام سے چھے ہوئے ہو ' نہ مجھے کھانے کا ہوش ہے نہ پینے کا ۔ تم نے مجھے بے حد پریثان کیا ہے اب میں تہیں نہیں چھوڑوں گا بچوں نے کما بناؤ تو سمی 'ہم نے تمهارا کیا بگاڑا ہے تم ہمیں کس وجہ سے مار رہے ہو؟ وہ آگے کوئی جواب نہ دے سکا 'اور گر فقار کر کے ابن زیاد کے پاس لے گیا' ابن زیاد نے بھی ان بچوں کو قتل کرنے کا تھم دیسے دیا اس مخص نے دونوں شنر ادوں کو پکڑا اور شر کے ایک حوشے میں لے جا کر باری باری اپنی تکوار سے دونوں کو نمایت بے دردی ہے تقل کر ڈالا ۔ چنستان مصطفوی کے میہ دونوں پھول کھلنے ہے پہلے بی مرجھا گئے ان کا مقدس خون زمین پر بسہ گیا ' سر تن ہے جدا ہو گئے اور تن خاک پر ماہی ب آب کی طرح تزینے لگے۔ پھر یہ دونوں سر اور مسلم بن عقیل اور هانی سے سر سب بزید کے پاس پنچا دیے گئے اور اے اطلاع کر دی مئی کہ تیرے ظم وستم کی تسکیس کا سلمان بوں فراہم کیا جارہا ہے ۔ شنرادے شہید ہو گئے ۔ شمادت سے پہلے وہ اس بات پر

بھی پریٹان رہے کہ ہم تو جارہے ہیں لیکن کوئی ہمارے بچا حسینؓ کو خبر کر دیتا اور انہیں پید چل جاتا کہ کوفی پھر گئے ہیں وہ یمال تغریف نہ لائیں بھی تمنا دل میں لئے وہ دنیا ہے رخصت ہو گئے \_

#### شوئے کوفسیہ روان<del>ع</del>ی

ادهر امام عالی مقام ' خانوادہ رسول کی مقدس اور عزت ماب خواتین اپنے بچوں ' دوستوں اور بھی خواہوں کو ساتھ لیکر عازم کوفہ ہو گئے ۔۔ حضرت عبد اللہ همبن عباس م نے منع کیا کہ بھائی جان کونی بڑے بے وفا ہیں 'وہ نا قابل اعتماد ہیں 'آپ کوفہ نہ جائے 'ای طرح حفزت جعفرہ منع کرتے رہے عبد اللہ بن زبیرہ منع کرتے رہے اور ساتھی منع کرتے رہے لیکن امام عالی مقام سب کو بیہ جواب دیتے رہے کہ اب مسئلہ و فااور بے و فالَی کا نہیں ہے مسئلہ اس وعوت کا ہے جس کامجھ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ میں کلمہ حق بلند كرنے كيليے 'جرو بربريت كے خلاف ' ظلم و ستم كے خلاف ' كفرو طاغوت كے خلاف ' شریعت مصطفوی کے احیاء کے لئے اور دین اسلام کی قدروں کو پامال ہونے سے بچانے کے لئے ' میدان میں آ جاؤں اور علم جہاد بلند کروں آکہ میرے نانا جان کا دین پھر سے زندہ ہو سکے 'مسکلہ دین کو زندہ کرنے کا ہے 'مسکلہ حق کی عثمع کو روشن کرنے کا ہے یہاں بعض احباب نادانی میں یا بغض الل بیت میں کم دیتے ہیں اور لکھ جاتے ہیں کہ ایسے عالات میں جبکہ امام حسین کے پاس مسلح لشکر نہ تھا' فوج نہ تھی' سابی قوت نہ تھی حالات ساز گار نہ تھے ۔ ابن زیاد اور برید کے پاس سب مجھے تھا ایسے حالات میں امام حسین کا ایسے مقام پر جانا معاذ الله خروج تھا یہ تصور سوائے اسکے کہ الل بیت کا بغض اور آل رسول کے ساتھ ول میں عناد ہو اسکے سوا اور کوئی سبب نہیں ہے \_

#### را ہِ رخصست اور را ہِ عزبمیست

آپ کے ذہن صاف کرنے کیلئے میں ایک ضابطہ آپکے سامنے پیش کرتا ہوں سنیمے !شریعت مطہرہ میں ایسے مشکل وقت پر دو راستے بتائے جاتے ہیں اور دونوں راستے اللہ اور اسکے رسول کی طرف سے تجویز کردہ ہیں ۔ ایک راستے کو راہ رخصت کہا جاتا ہے

اور ایک رائے کو راہ عزیمت کما جاتا ہے اگر تو حالات سازگار ہوں جرو بربریت کفرو ظلم اور باطل و طاغوت کا صفایا آسانی ہے کیا جا سکتا ہو ان حالات میں ہر چھوٹے بوے پر 'ہر کلمہ کو پر ' اس ظلم کے خلاف میدان کارزار میں نکل آنافرض اور واجب ہو جاتا ہے پھر سمی مخص کے لئے سوائے سمی شرعی مجبوری کے کوئی عذر قابل قبول نہیں ہو تا لیکن عالات جب ناساز گار مول جمیعت ، قوت اسلحه اور بھاری فوج ساتھ نه مو اور باطل زیادہ مغبوط ہو ' طاقتور ہو ' قوی تر ہو ایسے حالات میں باطل کو ختم کرنے یا ہٹا دینے کی صورت ظہر انظر نہ آتی ہو تو ان ناساز گار حالات میں دورائے شریعت نے است کو عطا کئے ہیں ۔ وہ لوگ جو جالات کی ناساز گاری کو دیکھیں انہیں اجازت ہے کہ وہ رخصت پر عمل کریں '' کوشہ نشیں ہو جائیں چیکے سے لعنت ملامت کرتے رہیں دل سے برا جانیں ۔ لیکن مسلح تشکش کیلئے میدان میں نہ آئیں بے شک الگ تھلگ ایک جگہ گوشہ نشینی کی زندگی بسر کریں میہ راہ رخصت ہے اور ہر دور میں اکثریت رخصت پر عمل کرتی رہی ہے ۔ اور راہ رخصت کی راہ پر عمل کر ناشر بعت میں نہ ناجائز ہے ' نہ حرام ہے اور نہ اللہ کی ناراض تھی کا سب ہے ای لئے اللہ تعالی نے ہر اضطراری حالت میں رخصت کی اجازت دے رکھی ہے لیکن اگر سب کے سب لوگ بلا استثنا ایسے حالات میں رخصت پر ی عمل کرنا شروع کر دیں تو پھر ظلم و کفر اور طاغوت کو ختم کرنے کے لئے حالات بھی بھی ساز گاز نہیں ہو سكتے اسلئے ' باوجود رخصت كے كچھ لوگ راہ عزيمت ير بھي علنے والے ہوتے ہيں ۔ وہ حالات کی سازگاری اور ناسازگاری کو شیس دیکھتے وہ فوج اور کشکر کی بھاری اکثر بت پر نہیں نظر ڈالتے ' وہ مسلح تشکش میں ناکامی اور کامیابی کے انجام پر توجہ نہیں دیتے بلکہ انکی توجہ صرف اور صرف اس امر پر مر کوز ہوتی ہے کہ ہم اپ تن کو ' اپ من کو اللہ کے دین كے بچانے كيلئے كيے قربان كريں شايد تن ميں لكى موئى يد آگ ى آئدہ نىلوں كے اندهیرے دور کردے وہ اپنے خون سے بورے دین کی تبیاری کرنے کو بی دین کے احیاء اور تحفظ کا باعث مجھتے ہیں وہ حالات کی ناساز گاری ہے بے خبر اور لا تعلق رہتے ہوئے اضطراری حالات میں بھی انی جان پر تھیل جاتے ہیں اور سر بکف ہو کر میدان کارزار میں اترتے آتے ہیں وہ اپی شان کے لائق اور اپنے مقام کی مناسبت ہے اس اقدام کو فرض سجھتے ہیں 'جس طرح ہر محض راہ رخصت پر عمل نمیں کر سکتاای طرح راہ

عزیت پر بھی چلنا ہر سمی کے بس کی بات سی ہے ۔

الم حين النه عين الدام اس لئے كيا تھا كہ ان كے رگ و ريشے ميں على ابن طالب كا خون حروش كر رہا تھا ۔ حضرت سيدہ زہر الله كى محوب خدا صلى الله عليه وسلم كے مبارك كندهوں پر سوارى كى تھى ۔ حضوركى زبان كو چوسا تھا وہ على كے فرزند اور خانوادہ نبوت كے چثم و چراغ تھے اسكے جو احساس زياں انہيں تھا 'وہ كى كو نہيں ہو سكتا تھا وہ بنائے لا اللہ تھے ۔ ہو سكتا تھا وہ بنائے لا اللہ تھے ۔

اسلے ظاہر ہے راہ عزیمت یہ عمل کرنے کی عزت اس دور میں آپ کے سوااور کے نصیب ہو سکتی تھی ؟ اور پھرید بات بھی ذہن نشین فرمالیں کہ جو لوگ راہ رخصت پر عمل كرتے ہيں وہ بھى حق بجانب ہوتے ہيں \_ كى فخص كو حق نہيں پنچاكہ انہيں مطعون كرے اور برا بھلا كے \_ اسلئے كه انهيں حق ديا كيا ہے كه راہ رخصت اختيار كريں البت ایسے لوگوں کی راہ کو کوئی فتص اپنااسوہ اور راہنمانہیں بنا تا'الل عزیمت اور عشاق ان کی راہ ر چلتے ہیں جو لوگ اپنے گلے کواتے ہیں ۔ اور اپنے خون سے ہولی کھیلتے ہیں اور قربانیال دیتے ہیں \_ وہ راہ عزیمت پر چل کر قیامت تک ایک اسوہ حیات دے جاتے ہیں \_ دین کو زندہ کرنے کیلئے ایک شاہراہ قائم کر دیتے ہیں ۔ وین اقدار کو مٹنے سے بچانے کیلئیم اور پھر سے بحال کرنے کے لئے ایک ضابلہ حیات دے جاتے ہیں ۔ اسلئے جن او گوں نے امام حسیرٌ کے اقدام کو ان تلاہری حالات کی ناساز گاری کی بنا پر معاذ اللہ خروج اور بغاوت کا از ام دیا ہے وہ نہ تو دین کی روح اور تعلیم سے واقف ہیں اور نہ ہی شریعت اسلامیہ ك احياء ك تقاضول سے واقف بيں \_ اور نہ بى اس امر كى خر ركھتے بيں كم اسلام كى قدریں مٹ ری ہوں تو اسیں زندہ کرنے کے لئے خون کی بازی کس طرح لگائی جاتی ہے اور شاید وه میه بھی نہیں جانتے کہ اس وقت بزید کا تخت پر بیٹھنا اسلام کی باریخ کو نمس رخ پر وال رباتها اور اگر ایک حسین میدان کارزار مین علم حق بلند کرنے کے لئے ند نکا اور بد بمتر تن بھی اپنے خون کا نذرانہ دینے کیلئے نہ نکلتے تو آج اسلام کی جو متاع 'جمهوری قدروں کی صورت میں ' آزادی کی صورت میں عزت اور جاہ و شوکت کی صورت میں ' اسلام کی شریعت کے نفاذ کی صورت میں 'جس حال میں بھی نظر آرہی ہے وہ شاید اس کا نظارہ کمیں دکھائی نہ دیتا ' اسلام کی بوری کرنے اور امت مصطفوی مر ہون منت ہے

حسين ابن على كے خون كے قطرات كى اور خانوادہ رسول كى اس عظيم قربانى كى جس نے رخصت كو چھوڑ كر اپنے تن كو تو ماچس كى طرح جلاليا اور عمر بحر كے لئے اس ذمانے كى الربكيوں اور اندھيروں كو اجالے ميں بدل ڈالا ۔ يكى وجہ ہے كہ آج چودہ سوبرس بيت كئے ۔ رخصت كى راہ پر چلنے والے براروں تھے ليكن عزيمت كى راہ پر چلنے والے برتر تھے جن كے تاكد حسين ابن على تھے چودہ صدياں بيت كئيں دنيا جب بھى نام ليتى ہے بطور بندے كاكد حسين ابن على عى كانام ليتى ہے

### محتربية تكب

امام حیین کمہ معظمہ ہے تین ذوالحجہ کو روانہ ہوئے رائے میں ایک شاعر ملا آپ نے پوچھا کہ کوفہ کا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا! ان کے دل آپ کے ساتھ گر تکواریں بزید کے ساتھ ہیں

آپ جب نین ذو الحجہ کو روانہ ہوئے تو آئی خدمت میں درخواست کی گئی کہ بچھ دن اور گذار لیں لیکن امام حیین کے سامنے اپنے نانا جان کا بیہ ارشاد مبارک تھا کہ میں دکھ رہا ہوں کہ مکہ کے حرم کا تقدیس قریش کے ایک شخص کے سبب پابال ہو رہا ہے ' یہاں ایک شخص کے سبب پابال ہو رہا ہے ' یہاں ایک شخص کے سبب خون بہہ رہا ہے ۔ فرمانے گئے ممکن ہے کہ مکہ میں بزیدی فوج گرفاری کیلئے اہتمام کرے اور ہمارے حامی ہمارے دفاع میں تکواری اٹھالیں اور میرے سبب سے حرم مکہ میں خون سے میں نہیں چاہتا کہ اپنے نانا جان کے اس ارشاد کا مصداق بنول ۔

ج کے دنوں سے قبل روا گی افتیار فر مائی اس شام کی بات سننے کے باوجود آگے گئے راستہ میں کڑا بن برید تمیں ملا اسے ابن زیاد نے لشکر دیکر بھیجا تھا آگہ حیون تہمیں جمال سلے اسے کوفہ میں داخل نہ ہونے دو اور کوشش کر کے میرے پاس لے آؤ حر نے کما! حیون ابن علی آپ کو پیتہ چل چکا ہو گا کہ آپ کے بچا زاد بھائی مسلم بن عقبل شہید ہو گئے ہیں 'کوفی لوگ حسب دستور بے وفا ثابت ہوئے وہ آپ کی اطاعت سے پھر پچکے ہیں 'کوفی لوگ حسب دستور بے وفا ثابت ہوئے وہ آپ کی اطاعت سے پھر پچکے ہیں 'کوفی لوگ حسب دستور بے وفا ثابت ہوئے وہ آپ کی اطاعت سے پھر پچکے ہیں 'کوفی لوگ حسب دستور ہے وفا ثابت ہوئے دہ آپ کی اطاعت سے پھر پکے این خیال ہے ؟ مجھے تھم ہے کہ میں آپ کو این زیاد کے پاس لے چلوں '۔۔

ام عالی مقام نے لل قافلہ ہے مشورہ کیااور یہ قرار پایا کہ فی الحال میدان میں پڑاؤ کیا جائے ۔ وہیں عمر و بن سعد بھی ایک بہت بوے اشکر کے ساتھ ابن زیاد کی طرف سے امام حیدی کے قتل کے منصوبے کے تحت آپنچا۔ امام حسین جس میدان کک پنیج اس میدان کی خبر تک نہ تھی کہ بد کونسا میدان ہے دریائے فرات کا کنارہ تھا' خیال کیا کہ یماں پانی قریب ہے کچھ آسانی ہو گی ' کم محرم کو اور بعض روایتوں کے مطابق دو محرم کو ای میدان میں ازے اور ساتھیوں سے بو چھا کہ یہ کون سامیدان ہے ؟ اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے بنایا کہ اِحفرت اس کا نام کربلا ہے فرمانے لگے بس سیس خیمے لگا دو سی الدے سفر کی آخری منزل ہے اس جگہ پہنچنے ہی آپ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرامین یاد آ گئے جو آپ نے کر بلا کے متعلق فرمائے تھے اور بچپن کے زمانے کی بادیں اور حضور کی دی ہوئی بشارتیں آتھوں کے سامنے آگئیں ۔ وہ بچین کالمحہ یاد آ كياكه جب حضرت ام سلمة اور حضرت ام الفضل رضى الله عنهماكى روايت ك مطابق حضرت ام سلمية كى گود مين امام عالى مقام كھيل رہے تھے كد اچانك آقائے دو جمال كى چشمان مقدس پر آنسو آ محے ام المومنین نے یوچھا! یا صفائل اللہ کیا بات ہے ؟ آکی آنڪموں آنسو آگئے ہيں ؟ فرمایا!

امًا فَتَحِبَرِيلَ وَ الْحَبَرَىٰ النِسَ الْبَىٰ الْحَدِينِ لِفَنْ مِلْ فَلَهِ ضَ ارض الحراقي يقال لهاكر بلا و هذه تس بنها شربة حمداء (خصائص كبريسة: ١٢٥)

اے ام سلی ایس بی بی جریل آیا ہے اور اس نے اس شنر اوے کی طرف اشارہ کر کے جھے جایا ہے کہ آقا! آپ کے بعد امرین کا ایک ظالم گروہ ، آکجے بیئے حیون کو غریب الوطنی کے عالم میں شہید کر دے گا اور عراق کے جس میدان میں آئی شادت ہو گی اس کا عالم کرب وبلا ہے اور یہ اس جگہ کی سرخ مٹی ہے حضور نے اس مٹی کو سونگھ کر فرایا " ربیع حصور ب اس مٹی کو سونگھ کر فرایا " ربیع حصور ب و ببلاء " حقیقت یہ ہے کہ اس مٹی ہے بھی رنج و الم اور دکھ اور درد کی ہو آری ہے ہی وہ میدان ہے جکی نبست میرے ابا نے فر دی تھی کہ منا مذاخ رکا بہ و معوضع رحا له و و مهدا حذائ سرے والا من منا کی حدمد بیت اور موضع رحا له و و مهدا حداث والا من

" یمال میرے حیین اور اسکے قافلے کے خیمے لگیں سے یمال ان مسافروں کے کجاوے رکھے جائیں گے ۔ یمال انکا مقدس خون بہایا جائے گا اور آل محمد کا ایک مبارک گروہ بے دردی کے ساتھ یمال شہید کر دیا جائے گا ایس شہادت کہ جس کی شادت پر زمین بھی روئے گی اور اور آسان بھی آنسو بہائے گا " ٹے

ای میدان کی مٹی حضور علیہ الصلوہ والسلام نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنها کو عطاکی تھی اور فر مایا تھا!

ل مرسر مربی میں افتحولت هذه المتوبة و ما فاعلم ان البنی فلد قت ل کے جب سے مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو جان لینامیر ابیٹا شہید کر دیا گیا ہے

اے ام سلی اس میں کو سنبھال کر رکھنا جھے معلوم ہے کہ جب میر ے بیٹے حسین کی شادت کا وقت آئے گاتو اس وقت تو زندہ ہو گی جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا حسین شمید کر دیا گیا ہے ۔ یہ سادی بشار تیں پہلے ہے دی جا چکی تھیں ۔ اسلئے الم عالی مقام نے اس میدان کو اپنے اپنے سنر کا اختی سمجھ کر خیصے لگائے اور یہ خیال فر ہایا کہ دریا قریب ہے پانی میسر آئے گا لیکن ان طالموں نے آپ کو پانی ہے محروم کرنے کا منصوبہ بنالیا۔ آٹھ دن محروبی سعد اور ابن زیاد کے قاصدوں کے درمیان آنے جانے میں گذر گئے بچھ گفت و شنید چلتی رہی 'ابن زیاد نے جب سمجھا کہ عمرو بن سعد الم حسین کے قبل ہے گربز چاہتا ہے تو اس نے شمر ذی الجوش کو لئکر دے کر دوانہ کیا اور کہا کہ عمروبین سعد اگر حسین کے ساتھ مقاتلہ کرے تو فیما اگر متائل ہو تو اسے معزول کر کے لئکر کی قیادت تم سنبھال لینا۔ شمر ذی الجوش پنچاتو محرم کا آغاز ہو چکا تھا عمروبین کو سکر کے لئکر کی قیادت تم سنبھال لینا۔ شمر ذی الجوش پنچاتو محرم کا آغاز ہو چکا تھا عمروبین کے ساتھ مقابلہ کرنے سعد نے یہ دیکھا کہ عکومت مجھ سے چینی جا رہی ہے 'الم حسین کے ساتھ مقابلہ کرنے کا فیملہ کر لیا اور ابن زیاد کے کئے پر پانچ سو لئکریوں کو بھیجا کہ وہ فرات پر قبضہ کر لیں اور حسین کو یانی کا ایک گھونٹ تک نہ لینے دیں

الله تصانص كرى منفي نمبر ١٣١ جلد نمبر ٢ دلاكل النبوت إو اليم مند ٥٠٥ الله تا ١٢٥٠٢

# فو اور کسس مُحرّم کے واقعات

الم حسین نے نو محرم کو اپنے بھائی عبائی بن علی بن ابی طالب کو پہاس جو انوں کے ساتھ بھیجا کہ پچھ بانی لیکر آئیں کیو نکہ کل جنگ کا دن ہے ۔ وضو کیلئے اور پینے کے لئے پانی کی ضرورت ہو گی ۔ حضرت عبائل گئے فرات کے کنارے جنگ ہوئی آپ شدید زخمی ہو گئے تھوڑا سا پانی لینے میں کامیاب ہو گئے ۔

عمر و بن سعد اور شمر ذی الجوشن نے مطالبہ کیا کہ ابھی رات کو جنگ شروع کی جائے ۔ امام حسین کے فرمایا کہ جب جنگ کا فیصلہ ہو ہی چکا ہے تو یہ ایک رات اللہ سے مناجات اور علیحد گی میں اس سے ملاقات کیلئے دے دو ' فیصلہ ہو گیا کہ کل دس محرم کو جنگ شروع ہو گی رات کو آپ اپنے خیسے میں گئے عزت ماب خواتین کو جمع کیا آبی بهن حضرت زینبٌ کو زوجه مطهره حضرت شهر بانوٌ ' چھوٹی شنرادیوں کو ' شنرادوں کو خانوادہ رسول کے جوانوں کو ارشاد فرمایا ! میں تم ہے بے حد راضی ہوں اور خوش ہوں تم نے حق صدافت ' وفا شعاری ادا کر دیا ۔ قیامت کے دن تمھارے حق میں محواہی دوں گا ۔ حمہیں اجازت دیتا ہوں کہ رات کے اند چرے میں جہاں چاہو چلیے جاؤ مجھے جام شمادت ای میدان میں نوش کرنا ہے لیکن تہیں اپنی خاطر جنگ میں جھو نکنااور مروانا نہیں چاہتا' عزيروں كى آئكھيں يرنم ہو كئيں سب نے تحر تحراتے ہوئے ليوں سے جواب ديا! كه الم عالی مقام! ہم اپنے خون کا آخری قطرہ بھی آپ کے قد موں پر گرادیں گے \_ اگر آج آپ کو تنها چھوڑ دیا تو کل اپنے خدا' اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیامنہ و کھائیں سے \_ ہم آپ کی خاطر کٹ مریں کے جانیں قربان کر دیں گے اور یزیدی لشکر کو بتا دیں گے کہ الل بیت ایسے ہوتے ہیں ۔ امام عالی مقام نے رات بھر مبر کی تلقین کی الل بیت کے مقدس خیموں میں رات بھر تلاوت ہوتی رہی تجدے ہوتے رہے 'استغفار ہوتا رہا اور ذکر ہو تا رہا اور اللہ کی بار گاہ میں مناجات کرتے رہے \_

علی الصبح معرکہ کربلا بیا ہو گیا سب سے پہلے کے بعد دیگرے ایک ایک مخص ایک ایک مخص ایک ایک مخص ایک ایک مخص ایک اور قافلہ حینی کے جوان بزیدی نشکر کے لوگوں کو واصل جنم کرتے رہے انہوں نے اجتماعی حیلے کا فیصلہ کر لیا لیکن اوحر سے ایک ایک جوان اس پورے قافلے کا مقابلہ کر تا رہا سادے ساتھی ' جال ٹار شہید ہو گئے اب صرف اہلیت نبوت کے افراد رہ گئے امام

حسینؑ نے چاہا کہ اس خاندان ہے میں آغاز کروں ' تکوار اٹھائی ' کیکن حضرت علی اکبر میدان میں آ مے ۔عرض کرنے لکے ابا جان ! بیٹا آپ کا جوان ہے ' اور جوان بیوں کے ہوتے ہوئے باپ کو الی تکلیف کی ضرورت نہیں ' میدان میں پنچ جماد شروع کیا \_ آپ کی تکوار جس ست اٹھتی بزیدی فوج کے فکڑے اڑا دیتی ۔ آپ نے انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا ہے پھر آپ کا تھوڑا زخی ہو گیا' حیدری خون اور حینی شجاعت نے بریدی الشکر کو مصبت و مشقت میں وال دیا اور ان کے پر فیجے اڑا دیے ، امام حسیر ا عائے تھے کہ اپنے جوان بیٹے کو 'شاب کے ماہ کال کو 'جس کے ماہ تمام کو 'اپن آ کھوں ے الر ما ہوا دیکھیں \_ لیکن میدان کرب و بلا کی گرد نے ان کو چھپالیا تھا ' کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کمال ہیں 'اور ان پر کیابیت رہی ہے ؟ بس اتنااندازہ ہو تاتھا کہ جس ست پزیدی لشکر کی بھیٹریں بھا گتیں ' امام حسین اور اہلبت کے لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ حسین کا لاؤلا بیٹا ' ای ست جار ہاتھا۔ یہ علی حیدر کرار کا بو تاحضرت محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ' دریہ تک بزیدیوں کو واصل جنم کر تارہا' پیاس کی شدت نے آگیرا جم پر بیسیوں زخم لگ گئے' پانی کا ایک محونث بمر کر دوبارہ تازہ دم ہونے کیلئے آئے توعرض کی اباجان! اگر پانی کا ایک محونث مل جائے تو پھر تازہ دم ہو کر حملہ کروں فر مایا ! علی اکبر! پانی تو میسر نہیں لیکن اپنی سو کھی ہوئی زبان تیرے منہ میں وال سکتا ہوں حضرت علی اکبر اے امام عالی مقام کی سو کھی ہوئی زبان چکھی اور اس سے پھر تازہ دم ہو کر میدان میں پنیچ ' دیر تک لڑنے کے بعد ' ب اندازہ زخم کھاکر زمین پر گر پڑے ایک نیزہ آپ کے سینہ اُقدیں میں پیوست ہو گیااجا نک زبان سے آواز آئی! یا ابناہ! اے ابا جان! اہام حسینٌ ب ساختہ دوڑ پڑے جاکر اپنے بیٹے کو گود میں لیکر اٹھالیا۔ بینا 'ایک مجیب انداز ہے اپنے باپ کو تک رہاہے عرض کی الاِ جان اِاگر آپ نیزے کا یہ کھل جم سے نکال دیں تو میں ایک بار پھر میدان میں جانے کیلئے تیار مول ۔ آپ کا بیٹا و ممن کی کثرت کے باوجود ہمت ہارنے والا نہیں \_ امام حسین کے محود میں جوان بیٹے کو 'اس ماہ تمام کو 'اس حسن کے پیکر کو این گود میں لے لیا سر سے یاؤں تک جم زخموں سے چور تھا آپ نے نیزے کا کھل نکالا خون کا فوارہ اہل پڑا۔

المام حسین جب حضرت علی اکبر کو محود میں اٹھائے ہوئے تھے \_ اس وقت آ کی عمر چھپن سال پانچ مینے اور پانچ دن تھی \_ ابن عساکر لکھتے ہیں کہ داڑھی اور سر کاایک بال ہمی سفید نہ تھالیکن خون کے فوارے کو دیکھ کر اور جوان بیٹے کی روح قنس عضری ہے <sub>پرواز</sub> کرتی دیکھ کر 'اتاصدمہ پنچا' اور اس قدر غم لاحق ہوا کہ جب جوان بیٹے کی لاش اٹھا کر واپس آئے تو سر اور داڑھی کے بال سفید ہو چکے تتھے۔

عزم وہمت اور مبر و استقلال کے اس پیکر نے 'جوال بیٹے کی لاش ' خیمے میں رکھی ہوئی شہیدوں کی لاشوں کے ساتھ لا کر رکھدی ' اور اس دفعہ خود میدان میں جانے کی بیاری شروع کر دی ۔ ایک نو سال کا چھوٹا سا بچہ شوار اٹھا کر سائے آیا ۔ یہ کون ہے ۔ یہ قاسم بن حشن بن علی ہے حضرت قاسم سے فرمایا بیٹے تو میر ، بھائی حشن کی نشائی ہے تو آرام کر اجواب دیا چھا جان ایس قیامت کے دن اپنے باپ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ کسیں میر کے تیر کے چھا شہید ہو گئے تو دیکھا رہا ' نہیں میر ے نسخے گلے پر پہلے شوار چل کے ' پھر آپ کی باری آئے گی ' آخر قاسم بن حشن بھی شہید ہو گئے

اکثر لوگ یمال کتے ہیں کہ حضرت علی ہم جنی عمر مبارک صرف چھ ماہ تھی اور وہ پاس سے زب رہے تھے امام حسین انہیں اٹھا کر لے گئے اور لشکر بزید سے ان کیلئے پانی مانگا لیکن پانی کے بجائے تیر آیا اور بچہ شہید ہو گیا میں اس سے متعق نہیں ججھے حسین کی فیرت اور حمیت اس بات پر بھین کرنے کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ وہ اس بچے کیلئے بزیدی کی خاطر 'اہل بیت کی فیرت و حمیت کی خاطر 'سب بچھے لنارہا ہے وہ اس بچے کیلئے بزیدی بدیختوں سے پانی کی بھیک کس طرح ما تک سکتا ہے ؟ اگر پانی کی بھیک بی ما مگنا تھی تو پھر حسین کو ان سے فیرات طلب کرنے کی حاجت نہ تھی وہ چاہتے تو دریائے فرات کو اشارہ کرتے 'دریائے فرات ان کے قدموں میں بہنے لگا آسان کی طرف ہاتھ اٹھائے 'بارش سے بھرے بادل اللہ آتے 'موسلا و حار بارش ہوتی ' اساعیل بن ابراہیم علیہ السلام کی ایزی کے دگڑنے ہے اگر زمز م کا ایک چشمہ نکل سکتا ہے تو پھر مصطفی کے لاؤ لے بیٹے میں گئی بین علی کی ضرب اور ایزی مارنے سے کربلا کے میدان میں چشمہ کیوں نہیں جوٹ بین میں بین گیا 'میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ اگر وہ زمین پر پاؤں مارتے تو ایک چشمہ تو کیا' ریگ زار پھوٹ سکتا' میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ اگر وہ زمین پر پاؤں مارتے تو ایک چشمہ تو کیا' ریگ زار

لیکن سے میدان امتحان و آزمائش تھا حمید تا وان مصائب و آلام میں مبر کر کے اپنے مولا کو راضی کر رہے تھے اسکے نانا ان کو تک رہے تھے کہ میرا حمید تا جے میں نے اپنے کندھے پر سوار کیا ہے ، حضرت فاطمہ از مرا ادکیے رہی تھیں کہ جس حمید تا کو میں نے اپنی چھاتی کا دودھ پلایا ہے ۔ علی ثیر خدا ملاحظہ فرما رہے تھے کہ جس کے رگ و ریشے میں میرا خون گردش کر رہا ہے آج اس مقام مبر اور مقام استقامت پر اس کے قدم کہیں نوک کھٹر اے تو نہیں جی ؟ حمید تا ابن علی اس حال میں مبر و رضا کا پیکر اتم بن کر عزم و ہمت کے ساتھ مسکراتے رہے ۔

آخر جب الم حين نے ميدان ميں آنے كارادہ كياتو حضرت علّه بيار نكل آئے اور عرض كى إ ابا جان مير ے اوپر تو ايسا ظلم نہ يجئے كہ مير ے ہوتے ہوئے آپ ميدان ميں جا رہے ہيں ميں بھى باتى بھائيوں كى طرح اپنے نانا جان كا ديدار كرنا چاہتا ہوں ' ميں بھى اپنى دادى جان كى بارگاہ ميں جاكر سر خرو ہونا چاہتا ہوں ' اب شادت كا جام چيناميرى بارى ہے ' دادى جان كى بارگاہ ميں جاكر سر خرو ہونا چاہتا ہوں ' اب شادت كا جام چيناميرى بارى ہے ' الم حين ن نے فر مايا \_\_\_\_ تو رہ جاكہ خانوادہ رسول كا ہر چراغ گل ہو چكا ہے ہر پھول مر جما چكا ہے اب ميرى نسل ميں فقط تو تى باتى رہ گيا ہے جمعے تو شهيد ہوناى ہے اگر تو بھى شهيد ہو گيا تو تيرے ناناكى نسل كمال سے چلے گى تو اپنے ناناكى نسل كى بقاءكى خاطر زندہ رہ

حضرت الم حین رضی اللہ عنہ الم زین العابدین کو چھوڑ کر خود میدان کر بلا میں الرے آپ بھی دیر تک بر اروں بزید یوں کو واصل جنم کرتے رہے ۔ پورے نشکر میں کر ام بچ گیا ۔ علی شیر خدا کا بیہ جوال بیٹا ' بیہ اللہ کا ثیر جسطوف تکوار لے کر نکل جانا بر اروں افراد بھیڑوں کی طرح آگے بھاگئے لگتے آپ انہیں واصل جنم کرتے رہے تکواروں اور نیزوں کے وار کھاتے رہے ' ساراون اس طرح گزر گیا خیال آیا کہ وضو آزہ کر لوں میدان فرات پر گئے پانچ سو کا لئکر چھوڑ کر بھاگ گیا ' آپ نے وضو کرنے کیلئے فرات سے چلو میں پانی لیا تو وہ خون آلود ہو گیا ' آپ نے ای کو اچھالا اور والی لوث آئے مرکزاکر آسمان کی طرف و کھا اور سر جھکا لیا جعہ کا دن تھا اب وہاں جعہ کمال ؟ نماز ظہر کا

وقت آیا فرمانے لگے بزید یو! کچھ دہرِ رک جاؤ آکہ اللہ کی بارگاہ میں دو تجدے اوا کر لوں ' لکین وہ ظالم یہ مهلت بھی دینے پر تیار نہ تھے ۔امام عالی مقام نے ان کے عزائم دیکھے کر تکوار رکھ دی اور ظمر کی نماز کیلئے نیت بائدھ لی ظالموں نے بیانہ ویکھا کہ نماز اوا کر رہے ہیں "کچھ در یوقف کر لیں ۔ بلکہ انہوں نے موقعہ ننیمت جانا ' چاروں طرف سے چڑھائی كر دى 'تيرول كى بوچھاڑ اور پے در پے حملول نے نواسہ رسول كے جسم كو نڈھال كر ديا ' چنانچہ گھوڑے سے گر گئے یہاں تک کہ جم المهر میں اٹھنے کی سکت باقی نہ رہی 'گرے ہوئے حسینؑ کے سامنے آگر بھی کوئی وار نہ کر ناتھا چھچے سے وار کرتے \_ نیز وں سے وار ہوتے الم حسین صبر و رضا اور تو کل کے سارے مر علے کامیابی سے مطے کر کے شادت کے اس مقام پر پہنچ گئے جسکی رفعت و عظمت کو کوئی نہیں یا سکتا انکی روح کو قد سیان فلک نے ایک جلوس کی صورت میں حضور ایزدی پنچانے کیلئے تمام انتظامات ممل کر لیے تھے ادھر روح تغس عضری سے پرواز کرنے گلی ۔ ادھر ہائف غیبی سے ندا آئی حَسِينٌ إب آ جا! تونے مبر كو كمال عظا كر ديا استقامت كو انتها تك پنجا ديا ہے امت مٹنٹریم مصطفی کا سر اونچا کر دیا اے حسین ! آج ہے تیرے اقدام کو بنائے لا الہ قرار دے دیا جائے گا اے حسیئن اب آ جا۔ اے روح طاہر!ارجعی الی ر بک راضیتہ مرضیہ جنت کے دروازے کھول دیئے گئے نانا جان استقبال کے لئے کھٹر ہے ہیں اے حسینؓ تو نے میر ا سر فخر سے بلند کر دیا ہے ۔ حضرت فاطمہ از ہر اُہ بیٹے کو شاباش دیتی ہیں علی شیر خدا ' بیٹے کو آفرین کہتے ہیں ۔ امام عالی مقام کی روح پاک اس طرح ہجوم ملانکہ میں اللہ کی بار گاہ میں باریاب ہوتی ہے ' اور عزت پاتی ہے ' آپ کا سر تن سے جد اکردیا جاتا ہے ظالموں کے جذب انقام کی پھر بھی تسکین نہیں ہوتی وہ جم اطر پر گھوڑے دوڑائے ہیں نابوں سے روندتے ہیں انہیں خیال تک نہیں آنا کہ یہ وہ سر ہے جے سر کار وہ عالم چوہا کرتے تھے - یہ وہ جم ہے نے اپنے کاندھے پر سوار کرتے تھے اور اپنی پیٹے پر بٹھا کر گھٹنوں کے

کوئی ہر قتم کے احساسات ہے عاری تھے ۔ انسانیت کو خیر آباد کہد چکے تھے اور ایک درندگی پر اتر آئے تھے جس پر درندگی بھی شر ماتی ہے امام حسین کے سر اقد س کے علاوہ انہوں نے باقی بھتر افراد کے سر بھی جسموں سے علیحدہ کئے ان کا جلوس نکالا اور ان کے ساتھ خانوادہ رسول کی بلپردہ 'حیا دار خواتین کو لے کر ابن زیاد کے دربار کی طرف روانہ ہوئے 'کوفہ میں اس پلید ابن زیاد کا دربار لگا ہوا تھا کہ بیہ جلوس وہاں پینچ گیا۔ پھر کیا ہوا یہ آئندہ خطبہ میں بیان کیا جائے گا





#### بسعائله الرحمنب الرحبيو

ان الذبين يئ ذوست الله ورسوله ، لنهر والله فى الدنيا والآخوة و اعد لهر عذا با مهرينا -

حضرات گرای ! گذشتہ جمعہ المبارک کے خطاب میں ہم نے واقعہ کربلا سیدنا الم حسین رضی اللہ عنہ کی شادت تک بیان کیا تھا یہ بات ذہن نظین رہے کہ جن بر گزیدہ ستیوں کا ذکر گذشتہ خطاب میں ہوا ہے صاف ظاہر ہے صرف وی شمدائے کربلا نہیں بلکہ ان کے علاوہ بھی بہت می بر گزیدہ اور نامور شخصیات اسلام کی حفاظت و گلمداشت کے اس معر کے میں شہید ہوئی ہیں ۔ جن میں فردافرداہر کمی کا ذکر کرنا وقت کی کی کے اس معر کے میں شہید ہوئی ہیں ۔ جن میں فردافرداہر کمی کا ذکر کرنا وقت کی کی کے بیش نظر ممکن نہیں ہے ۔

# مضرت مُسد کی تُوبہِ

ان میں سے حضرت حربھی ہیں اور بید وہ خوش نصیب ہیں 'جنہوں نے معرکہ کربا کے دوران اللہ کے فضل و کرم سے اپنا مقدر بدلنے کی سعادت عاصل کی ' یہ یزید ی لکگر کے ایک سپہ سالار ہے اور سیدنا المام حسین کے یہ مقابل لوگوں میں سے تھے ' لیکن در یں اثنا وہ اپنی سواری لے کر دوران جنگ المام عالی مقام کے سامنے آئے اور پوچھا کہ اللہ عالی مقام ایمی آب کو اس جگہ لانے کا قصور وار اور گنگار ہوں ' لیکن اب بائب ہو کر آپ کے قدموں پر اپنی جان نچھاور کرنا چاہتا ہوں تو کیا انتا بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی آپ کے قدموں پر اپنی جان نچھاور کرنا چاہتا ہوں تو کیا انتا بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی میرے لئے بخشش کا کوئی امکان ہے ؟ الم عالی مقام نے فر بایا تو بہ کا دروازہ کھلا ہے ' اب بھی آگر تو باطل پر سی اور ظلم و ستم کا ساتھ دسینے سے باز آ جائے اور راہ حق اختیار کر لے تو کھی آٹ و دوزخ سے نجات عاصل کر سکتا ہے ' اوردائی عذاب سے آزاد ہو سکتا ہے ۔ حضرت حر نے جب یہ ساتو پر یری لشکر کا ساتھ چھوڑ کر اہام پاک کے ساتھیوں میں شال موسے کے ۔

## نكل كر نظر اعداء سے ماراح نے يد نعره كد و كيمو يوں نكلتے بيں جنم سے خدا والے

لل بیت کرام کے ساتھ اپنی وفاداری کا ثبوت فراہم کرتے ہوئے میدان کر بلا میں جام شمادت نوش کیا۔۔

اس متم كى نامور شخصيات كى شهادت كى تفصيلات بهت زياده بين بهم ان سے كريز كرتے ہوئے نفس مضمون كى طرف آرہ بيں اور جو آيت كريم الاوت كى بى اس كى روشنى بين ميدان كربلا بين بيش آنے والے دافعات كا تجزيد كرتے بين آك جان سكين كديد كتنا بردا سانحہ تھا اور اس بين لموث افراد كس متم كے عبرت ناك انجام سے دوچار بوك يہ كورہ بالا آيت كريمہ كا مفہوم يہ ہے ۔۔

'' ہے شک جو لوگ خدا تعالی اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں \_ خدا تعالی دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت فرما آ ہے اور ایسے لوگوں کے لئے اس نے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے ''

# حضرت عبّاس کی ا ذبتیت سے صدمہ

حفرت عباس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے بچا ہتے چو تکہ جنگ بدر میں ' مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک سے اور الل کمہ کی طرف سے لڑنے کے لئے آئے تنے ۔ اس لئے الل کمہ کی فکست اور مسلمانوں کی نمایاں فتح کے بعد جنگی قیدی کی حثیت سے مدینہ طیبہ لائے گئے اور دوسرے قیدیوں کی طرح انہیں بھی رسیوں سے جکڑ دیا گیا۔ وہ رسیوں کی اذبت سے ساری رات کراہتے رہے ' ناز و اہم میں رسیوں سے جکڑ دیا گیا۔ وہ رسیوں کی اذبت سے ساری رات کراہتے رہے ' ناز و اہم میں بیلے ہوئے تنے ' نامور انسان تنے ' اس لئے قید و بند کی صعوبتیں ان کے لئے انتہائی اذبت کا سب بن گئیں ' میچ کے وقت حضور صلی اللہ علیہ و سلم مجد میں تشریف لائے اور فر مایا ۔ بیلی میں رات بھر فید نہیں آئی ' جب بیل ہے تنے تو بھیں بیحد صدمہ بنچنا تھا۔ وہ کراہتے تنے تو بھیں بیحد صدمہ بنچنا تھا۔

موچنے کی بات میر ہے کہ اس وقت حضرت عباس کافر تھے ' ابھی تک انہوں نے

اسلام کی روشن سے اپنے کاشانہ دل کو منور نہیں کیا تھا 'کفر کی بائید و حمایت میں اسلام
کے خلاف جنگ کرنے کے لئے آئے تھے ' پھر جنگی قیدی کی حثیت سے گرفار ہوئے
اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اذبت کے خیال سے تکلیف محسوس
فر مائی اور ساری رات آ بھول میں کاٹ دی 'صرف اس لئے کہ وہ نسبی لحاظ سے رشتہ دار '
شکے جچا' اور اپنے خاندان کے آدمی تھے ۔ صحابہ کرام سے فر مایا مناسب سمجھو تو فدیہ لے
کر انہیں آزاد کر دو۔

# حضرت حمزہ کے قاتل کو تنبیہ

ای طرح جنگ احد میں جب حضور کے چاحفرت جزہ شہید ہو گئے اور ان کا قاتل وحتی 'جو غیر مسلم تھا' وہ فتح کمہ کے بعد اسلام لے آیا 'اور کلمہ پڑھ کر حضور کے شرف صحابیت سے بسرہ ور ہو گیا 'اسلام کہتا ہے کہ اسلام لانے سے پہلے کی جتنی خطائیں ہوں جتنے گناہ ہوں ' جتنی بحی لغزشیں ہوں وہ ساری کی ساری محاف کر دی جاتی ہیں لیکن چو نکہ یہ وحتی حضور کے بچاکا قاتل تھا 'اور اس نے بے دردی کے ساتھ حضور کے بچا کو قتل کیا تھا ' مسلمان ہو گیا اس کی خطائیں بارگاہ مصطفوی کی طرف سے محاف کر دی گئیں 'اس کی لفزشوں پر قلم عفو پھیر دیا گیا' حالت کفر کے سارے مظالم قوبہ کے پانی سے دھو دیے گئے ' لیکن اس کے باوجود اس وحتی سے فرماتے ' کہ تیری ساری خطائیں محاف ہو چکی ہیں 'اور تو صحابی بن گیا ہے ' لیکن تو میر سے سامنے آنے سے گریز کیا کر ' میرے سامنے آنا ہے تو ججھے اپنے میرے سامنے کم آیا کی شمادت کامنظریاد آجا آب 'وہ دہ کہ درد کے زخم ہر سے ہوجاتے ہیں اس لئے میرے سامنے کم آیا کر ۔

ان کے دکھ کو دکھ جاناان کے درد میں شریک ہوئے اور ان کی اذیت پر حضور کو بھی ان کے دکھ کو دکھ درد پھر تکلیف ہوئی اور طویل وقت گزر جانے کے باوجود جب بھی وہ خیال آجا با تو دکھ درد پھر آزہ ہو جاتا ہے سو! حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم دلی اور آپ کے قلب انور کے گوشہ رحمت کو جان لینے کے بعد اب جب ہم نواسہ رسول کی اس بے دردی کے ساتھ

شہید ہونے کے واقعہ کو چھم تصور میں اپنے سامنے لاتے ہیں تو معا یہ خیال آیا ہے کہ وہ رسول ہو حالت کفر میں اپنے چھا عباس کے کراہنے کی تکلیف گوارا نہ کر سکے ' وہ رسول ہو اپنے چھا عباس کے کراہنے کی تکلیف گوارا نہ کر سکے ' وہ رسول ہو اپنے کیا تحزہ کی ہے ورد ناک منظر کو بھی نہ بھلا سکے ' اس رسول پاک کی تکلیف اور اذبت کا عالم کیا ہو گیا جب دیار غیر میں بے بی اور بے کسی کے عالم میں ' امام عالی مقام ' جگر گوشہ رسول جنہیں حضور نے اپنے کندھوں کا سوار بنایا ' جنہیں حضور نے اپنے کندھوں کا سوار بنایا ' جنہیں حضور نے اپنی گود میں کھلایا تھا ' جن کو حضور نے اپنی زبان اقدس چوسائی تھی اور جن کو اپنے دل کا کرا قرار دیا تھا اور بھی بھی اپنی آئھوں سے جدانہ ہونے دیا تھا ' آپ کی روح پاک کو کر بلا کے تیتے ہوئے صحراء میں ڈھائے گئے ' ظلم و ستم سے کنا صدمہ پنچا ہو گا؟

اور نی کو صدمہ اور اذبت پنچانا کوئی معمولی جرم نہیں جو مخص بیہ حرکت کرتا ہے۔

۔ خدا تعالی اس کے لئے دنیاو آخرت میں در دناک عذاب اور ذلت کو مقدر کر دیتا ہے۔ تو

پھر کیا عالم ہو گا ان بد بختوں کے انجام کا 'ان کی عاقبت اور آخرت کا جنہوں نے نواسہ رسول

کو اذبت پنچائی ' خانوادہ رسول کی توجین کی 'اور ریگ زار کربلا میں انہیں ذبح کیا۔ ان کے

جسموں پر محوڑے دوڑائے 'ان کے سروں کو ان کے مبارک جسموں سے جدا کیا اندازہ

کیجیئے کہ حضور کی روح انور پر گنبد خضراء کے اندر کیا قیامت بیتی ہو گئی ؟

حضرت ابنِ عبّاس کی رِوابیت

متعدد کتب حدیث میہ واقعہ درج ہے۔ جس کے راوی حضرت ابن عباس ہیں فرماتے ہیں۔

لایت السنبی صد الله علیهولم بنمایری النامت وات یوم بسف الهان اشعث ا غیربد و قامورة فیها دم فقلت! با البانت وامد! ماهدا؟ قال حذا دم الحدین واصحابه ولدوان الشفطة مسنالیوم

میں نے تمیند کی حالت میں دیکھا کہ رسول پاک خواب میں میرے پاس تشریف کے

(مفتكلة عدم) تهذيب التهذيب ١٠ ٥٥٥

آئے' آپ کے سر انور پر گرد ہے اور آپ پریٹان نظر آتے ہیں اور آپ کے دست
اقدی میں ایک شیشی ہے اور اس شیشی میں خون ہے میں جیران ہو گیا اور جیرت کے عالم
میں پکار اٹھا' میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ! آپ اسٹے پریٹان کیوں ہیں؟
اور دست اقدی میں بیہ شیشی کیسی ہے جس میں خون ہے؟

حضور نے فرمایا ابن عباس! تو دکھے کہ کلمہ پڑھنے والے بعض بربختوں نے میرے بعد میرے بعد میرے بعد میرے بیٹے کا کیاحشر کیاہے؟ میں نے صبح سے شام تک ساراون آج کربلا میں گزاراہے اور اپنے بیٹے حسین اور اس کے ساتھیوں ' جان شاروں اور وفاداروں کا خون اس شیشی میں جمع کیاہے اور اب یہ خون لے کر میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں جارہا ہوں یہ دکھانے کے لئے کہ ان بر بختوں نے تیرے رسول کے نواسے کے ساتھ کربلا کے ریگ زار میں یہ حشر کیا ہے۔

ہے۔ ابن عباس خواب سے بیدار ہوئے کتب احادیث میں درج ہے کہ آپ اٹھے اور آپ کی زبان پر اناللہ و اناالیہ راجعون کے الفاظ جاری تھے۔ لوگوں نے پوچھاحضرت کیا ہو گیا ہے ؟ فرمانے لگے

حسین ابن علی شہید کر دیئے گئے ہیں ۔ لو گول نے بو چھا

حضرت یہ کیسے پتہ چلا؟ فرمانے گئے اہمی رسول پاک ایک تعزیق کیفیت میں میرے سامنے تشریف لائے اور آپ نے خواب میں ہی مجھے شمادت حسین کا واقعہ بیان فرمایا ہے ۔ چنانچہ میں ون کے بعد پھر جب باضابطہ شمادت حسین کی اطلاع حضرت ابن ۔ چنانچہ میں بائیس دن کے بعد پھر جب باضابطہ شمادت حسین کی اطلاع حضرت ابن عباس اور الل مکہ کو پنچی ۔ بائیس دن پہلے جو خبر آپ کو دی گئی تھی اس کی تصدیق ہو گئی

حضرت اُمّ سلمه کی روایت

دوسری طرف دی دوپر ہے حضرت ام الموسین ام سلمہ رضی اللہ عنما مدینہ طیب میں حضور کے گھر میں آرام فرما ہیں حضرت سلمی فرماتی ہیں کہ میں آپ کے پاس مین ام الموسین ام سلمہ کے پاس می ' بید وہ حضور کی زوجہ مطمرہ جن کو آقائے دو جمال نے وہ مٹی عطاکی تھی جو مٹی حضرت جبرائیل امین ریک زار کربلا سے اٹھا کر حضرت اللہ اللہ مین رضی اللہ عنہ کے بجپن کے زمانے میں دے گئے تھے ' اور بید عرض کر گئے تھے المام حسین رضی اللہ عنہ کے بجپن کے زمانے میں دے گئے تھے ' اور بید عرض کر گئے تھے

کہ حضور بید اس میدان کرب و بلاکی مٹی ہے جس میں کچھ بد بخت حسین ابن علی کو آپ کے بعد شمید کر دیں تھی بید فرماتے ہوئے کہ کے بعد شمید کر دیں تھی بید فرماتے ہوئے کہ

افدا تحولت هذه ا لنتوبنه وما فا علمحسان ابنی قد قست اے ام سمہ جب بہ مئی مرخ ہو جائے یعنی خون میں بدل جائے تو سجے لینا کہ میر ابیڑا حین شہید کر دیا گیاہے

حضرت سلمی فرماتی ہیں کہ میں آپ سے ملنے کے لئے گئی 'میں دیکھا کہ آپ ذارو قطار رو ربی ہیں چشمان مقدس سے آنسو روال ہیں ۔ ایک دکھ اور ورو و الم کی کیفیت طاری ہے میں نے پوچھا ام الموسین!رونے کا کیا سب ہے ؟ وہ فرمانے آگیس ابھی خواب میں رسول پاک تشریف لائے تھے اور میں نے ان کو دیکھا ہے خدا کی قتم ان کی چشمان مقدس سے بھی آنسو بہدرہے تھے

> على دا سه و لحيسته تراب، قلت ، مالك يا دسول الله ! قال شدت قال الحسيس آنفا

آپ کے سر انور اور داڑھی مبارک پر مٹی تھی ۔ میں نے پوچھا آقا! ہے گرد کیسی ؟

زمانے گئے ام سلمہ! ابھی اپ حسین کے قتل کامنظر دیکھ کر آیا ہوں۔ میں میدان کربلا

سے آیا ہوں۔ حضرت ام سلمہ نے بیدار ہوتے ہی اس شیشی کو اٹھایا 'جس میں مٹی پڑی
تھی دیکھا تو وہ خون ہو چکی تھی 'فرمانے لگیں اب حسین ابن علی شہید کر دیئے گئے ہیں

تو دوستو إف وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس رشتے کی مناسبت سے ادنی می بھی
تکلیف گوارانہ فرماتے ہے اس رسول کو کس قدر اذبت پنجی ہوگی ؟ اس لئے وہ صبح سے
شام تک اپنی روح طیبہ کے مثالی جم کے ساتھ میدان کربلا میں تھے ؟ حضور اپنے نواسہ

ف خصاص كرى ٢: ١٢٥ - تهذيب التهذيب ٢: ٢٣٠

( متعد ک م، ۱۹ : تهذیب ۲ : ۲۵۹ : ۱ نسده یه وا کمنها یه ۸ : ۲۰۰ )

حین کی شادت کا منظر دیکھ رہے تھے۔ بوٹی خوتی رشتے کی بدولت اپنے اعزہ و اقارب
کی ذرا سی تکلیف بھی گوارا نہیں فرماتے تھے اور ان کی اذبت سے بے چین ہو جاتے تھے
اس سانحہ کے وقوع کے وقت ان کے درد والم کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے! اور جو بد کر دار 'سفاک
لوگ' اس قتل میں ملوث تھے' ان کے خلاف آپ کے نفر ت بھرے جذبات کیے ہوں
گے دہ بخوبی معلوم کیئے جا سکتے ہیں۔ ای حادثہ کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے آپ نے ایک
بار فرمایا تھا کہ

"میں دیکھا ہوں ایک دھیے دار کے کو وہ میرے الل بیت کے خون ہے ہاتھ رنگ رہا ہے "

بب اہم حسین میدان کربلا میں پنچ اور شمر ذی الجوش مکوار اہر آنا ہوا اس شاہسوار کے سائے آیا تو اس کی شکل دیکھتے تی پکار اٹھے کہ میرے نانانے کج فر مایا تھا کہ میں ایک دھیے دار برص والے کتے کو دیکھا ہوں کہ میرے بیٹے کے خون سے ہاتھ رنگ رہا ہے ۔ اے بد بخت شمر ا تو تی وہ کتا ہوں کہ میرے بیٹے کے خون سے ہاتھ رنگ رہا ہے ۔ اے بد بخت شمر ا تو تی وہ کتا ہے جس کی نسبت میرے نانانے خبر دی تھی اور میں تیرے برص کو دیکھ رہا ہوں 'اور دیکھ رہا ہوں تیرے انجام کو کہ عنقویب تو ہمارے خون سے این عماکر نے اس روایت کو بیان فر مایا ہے

چنانچہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ان کا سر انور اور دگیر شمدائے کر ہلا کے سروں کو ننوں سے جدا کر دیا گیا۔

اب شام ہو چکی تھی ان ظالموں نے رات اس میدان میں بسر کی اندازہ کیجیئے کہ وہ رات
کیسی قیامت کی رات ہو گی خانواوہ رسول کی مقدس بیبیال خیموں میں ہیں اور رات
چھا گئی ہے 'اور تن سر سے جدا ہیں!اور اس طرح بستر (۲۲) شداء کے تن ایک طرف اور
سر ایک طرف ریگ زار کر بلا میں دریائے فرات کے کنارے پڑے ہیں ۔ ساری رات
اس قیامت کی کیفیت میں بسر ہو گئی۔

شہا دت ہے بعد تاریجی اورنیون کی بارسشس

من حضرت علامہ ابن جمر کی 'حضرت الم سیوطی ' ابن اثیر ' علامہ ابن جریر طبری ' علامہ ابن کثیر و دیگر آئمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتب میں بیان فر مایا ہے کہ اللہ بیت اطمار کی شمادت کے مابعد نتائج و علامات سے پہلے بی آگاہ کر دیا گیا تھا کہ جب انہیں بے دردی اور ظلم کے ساتھ شہید کر دیا جائے گاتو زمین و آسان خون کے آنسو روئیں گئے ۔ چنانچہ شادت امام حیسن کے بعد یہ پیشنگوئی من و عن پوری ہوئی ۔ موئی ۔ ملما فتال الحبید اسودت السماء و ظهوت الکواکب الل

جب الم حسین شہید ہوئے تو آسان سیاہ ہو عمیا اور تاریکی کے باعث دن کو تارے نظر آنے لگے \_

بعض کتب میں ہے کہ تین دن تک آسان کی ر تگت سرخ رہی جس پر اندھرے کا گمان ہو گا تھا۔ بعض مور خین نے یہ دت سات دن بیان کی ہے ۔ ہر طرف خون کی بارش ہونے گئی بیت المقدس تک جہال کمیں بھی کوئی مخص اپنے ملکے ہے اس کا فرھکن اٹھا آ تو اس میں بانی کی جگہ خون نظر آ آ زمین کے جس مقام ہے پھر کا کار ااٹھا یا جا آ اس کلڑے کے بیچے ہے خون کا فوارہ روال ہو جا آ افخر ض ہر سو زمین بھی قتل حمین پر رو رہا تھا۔ ام الموسنین حضر تہا کمہ رضی اللہ عنها فرماتی ہیں شادت حمین پر رو رہا تھا۔ ام الموسنین حضر تہا کمہ رضی اللہ عنها فرماتی ہیں دو الجلال کی عزت کی ضم ! حمین کی شادت کے دن میں نے جنات کو جمی روتے ہوئے دیا کہ بد بخت اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جنول نے رسول کی شفاعت کا دروازہ بند کر لیا جنول نے رسول کی شفاعت کا دروازہ بند کر لیا جنول نے رسول کی شفاعت کا دروازہ بند کر لیا جنول نے رسول کی شفاعت کا دروازہ بند کر لیا

متُرِّسين كاسفر

رات گزر گئی مبح ان مقدس سروں کو نیزوں پر اٹھایا گیا 'اونٹوں کی سوایوں پر مقدس بیبیوں کو بٹھایا گیا 'اونٹوں کی سوایوں پر مقدس بیبیوں کو بٹھایا گیا اور بیہ لٹا پٹا سارا قافلہ سوئے کوفہ روانہ ہو گیا ۔ رات کو ابن سعد کے لشکر میں سے کسی فافلے کو لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے ۔ رات کو ابن سعد کے لشکر میں سے کسی نے چاہا کہ حضرت زین العابدین کو بھی شہید کر دے لیکن ابن سعد نے کہا بیار بچہ ہے 'اے رہنے دو!

(صواعق محرقه ۹۲: تنذيب التهذيب ۲: ۳۵ )

مشیت ایزدی کی تھی کہ کوئی مرد ان میں ضرور موجود رہے جس نے سب بچھ اپنی آتھوں سے دیکھا ہو اور وہ حالات کا بینی شاہد ہو \_

دوسرے روز الشكر يزيد نے اپنى تمام الاشوں كو جمع كيا اور انہيں دفن كر كے روائلى كا اعلان كر ديا 'مگر الل بيت كرام كى لاشوں كو دفن كرنے كى كوئى ضرورت محسوس نه كى ' اعلان كر ديا 'مگر الل بيت كرام كى لاشوں كے فائدان اور ساتھيوں كے جسموں اور لاشوں كو اى جگہ ہے گوروكفن چھوڑ ديا ہے

فرات کے کنارے ایک قبیلہ ہو سعد آباد تھا جب انہیں پتہ چلا کہ بزیدی لوگ لل بیت اطہار کی لاشوں کو کھلے آسان تلے چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو وہ فورا وہاں پنچ اور شداء کے مبارک جسموں کے کفن دفن کا انتظام کیا \_

یزیدیوں کا قافلہ 'الل بیت کرام کے ہمر اہ کوفہ میں داخل ہواشداء کے سر ان کے
پاس تھے ۔ وہ سب ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیئے گئے ۔ حضرت اہام پاک کا سر
مبارک خولی کے پاس تھا وہ کسی وجہ سے بروقت دربار میں نہیں پہنچ سکا اور سر مبارک
اپ ہمراہ اپنے گھر لے گیا۔ ابنی بیوی سے کمنے نگا آج میں تیرے لئے دنیا و جمال کی
دولت لے کر آیا ہوں اس کا مطلب سے تھا کہ جب سے سر ابن زیاد کے سامنے پیش ہو گاتو
بہت ساانعام لحے گا۔

سنگ دل خولی لمبی مان کر سو گیا گر اس کی بیوی سر مبارک کے سامنے بیٹے گئی اور ساری رات رو رو کر گزار دی۔ اس نے دیکھا کہ زمین سے آسان تک نور بی نور بھیلا ہوا ہوا ہوا در سر مبارک کے ارد گرد عجیب شکل کے نورانی پیکر طواف کر رہے ہیں پچھ نہیں کما جا سکتا کہ وہ حور و فرشتے ہیں 'اس جمال کی مخلوق ہیں یا عالم بالاسے آئے ہوئے ملانک ہیں وہ ساری رات یمی نظارے کرتی ری۔

میح بر بخت خولی افعالور الم پاک کاسر انور این زیاد کے پاس لے گیالم عالی مقام کاسر انور باتی سروں کے ساتھ اور خانواوہ رسول کے باتی قید یوں کے ساتھ اس بد بخت ابن زیاد کے تخت کے ساتھ اس کے ہاتھ میں کے تخت کے سامنے پیش کیا گیا وہ بد بخت اس وقت تخت پر جیٹا تھا اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی اس نے چھڑی لے کر سیدنا الم حسین کے دندان مبارک پر ماری اور کما دیکھ!

سر اکراکر چلنے والے! آج تو اپنے انجام کو پہنچ کیا۔ حضور کے ایک نابینا محالی ہو کہ بالکل نابینا نہ تھے نظر کچھ کر ور تھی وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے ان کا نام زید بن ارتم تھا وہ مجلس میں موجود تھے۔ ابن زید کی چیڑی کو جب امام عالی مقام کے مبارک لبول پر دیکھا تو وہ چنے اس کے اور کما کہ کچھ تو حیا کر! میں نے اپنی آکھوں سے حضور کے لبول کو ان لبول پر دیکھا سے اپنی آکھوں سے حضور ان لبول کو ان لبول پر دیکھا ہے حضور ان لبول کو چوما کرتے تھے 'اس نے کما کہ اے زید بن ارتم ااگر آپ رسول کے محالی اور بوڑھے نہ ہوتے تو میں آپ کاسر تلم کر دیتا۔

ظالم التخیے کیا حیا ہے حضور کے محالی کا 'جس رسول کے لخت جگر ہے تم ہے سلوک کر رہے ہواس رسول کے ابن زیاد نے ہے کر رہے ہواس رسول کے محابی سے حیا کرنے کا تنہیں کیا جن پنچنا ہے ؟ ابن زیاد نے ہے سبب کچھ کرنے کے بعد بزید کی خوشنودی کے لئے امام عالی مقام کا سر انور و دیگر سروں کے جلوس کے ساتھ اور انہیں خانوداہ رسول کی برگزیدہ قیدی پیبیوں کے ساتھ بزید کی طرف دمشق روانہ کر دیا ۔

جب میہ قافلہ دمشق کی طرف روانہ ہوا تو راہتے میں ایک گرہے کے قریب پڑاؤ کیا وہاں انہوں نے جلی حروج میں ایک پہاڑی پر سرخ ریگ کے ساتھ یہ شعر لکھا ہوا دیکھا

### انتجامة قلت حسيناء شفاعة حدويم الحساب

"جس قوم نے حسین کو قل کر دیا ہے کیاوہ قیامت کے دن ان کے نانا جان کی شفاعت کی امید رکھ علی ہے؟"

الل قافلہ نے جب یہ مجیب و غریب شعر پڑھا تو ان کے رو تکئے کھڑے ہو گئے گھڑے ہو گئے کھے مسطور ہو گیا کچھ سمجھ نہ سکے کہ یہ شعر اس بہاڑی پر اس قدر نمایاں صورت میں کیسے مسطور ہو گیا ۔ ابھی ان پر جرت اور دہشت کا عالم طاری تھا کہ اس گرج میں سے آیک عیسائی پاوری ان کے قریب آیا الل قافلہ نے اس کی آمد کو ننیمت جانا اور پوچھا کہ یہ شعر یمال کب سے لکھا ہوا ہے ؟ اس نے کما مجھے معلوم نہیں 'ہم تو اپنی پیدائش کے وقت سے دیکھتے آ رہے اس کی بعثت سے بھی اور ہمارے بڑے بوڑھے بتاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بھی

صدیوں پہلے بیشعر پہیں لکھا ہوا تھا اور بیرع صے سے چلا آرہا ہے۔ بیہ بتانے کے لئے کہ ظالمو! وہ بد بخت گروہ تم میں سے ہو گا جو تمہیں کلمہ پڑھانے والے نبی کے نواسے کو شہید کردے گا۔ اس راہب نے جب بیہ کیفیت دیکھی تو پوچھا سیر کس کا ہے؟ بیہ قافلہ کیسا ہے؟ بیہ بازا کیا ہے؟ اس راہب کو بتایا گیا کہ بیرس حسین ابن علی کا ہے 'نبی کے لخت کیسا ہے؟ بیہ بازا کیا ہے؟ اس راہب کو بتایا گیا کہ بیرس حسین ابن علی کا ہے 'نبی کے لخت جگر کا سر ہے 'بیہ ان کی اولاد کے مقدس جبر بیا ب

وہ راہب کانپ اٹھا'اس کا جسم لرز گیاوہ کنے لگا ظالمو میں تہیں دس ہزار دینار دیتا ہوں' دس ہزار دینار کے بدلے ایک رات ان سروں کی مہمانی مجھے عطا کر دو! میں عیسائی ہوں' میں تمہارے دین پر ایمان نہیں رکھتا' میں تمہارا کلمہ نہیں پڑھتا لیکن مسافر سمجھ کر میں چاہتا ہوں کہ ایک رات خدمت کر لوں \_

وہ ظالم سیم وزر کے غلام سے 'ان لو گوں نے دس برار ویتاروں کی ظافر ایک رات رابب نے اپنے گھر کو ظالی کر لیا پروہ دار مقد س رابب نے اپنے گھر کو ظالی کر لیا پروہ دار مقد س بیبیوں کو گھر کی چاردیواری ہیں محفوظ رکھا اپنی خواتین سے کما کہ رات بھر ان کی ضدمت کرو یہ مسلمانوں کے بی کی بیٹیاں ہیں ۔ اور خود امام عالی مقام کے سر انور کو ایک دموے ہوئے صاف ابطے طشت ہیں رکھ لیا 'رات کو ایک پیالہ پانی لیکر اس سر انور کو رحویا اس کی گرو صاف کی 'ریش مبارک پر خوشبو لگائی پھر ساری رات سر انور کے سامنے وجویا اس کی گرو صاف کی 'ریش مبارک پر خوشبو لگائی پھر ساری رات سر انور کے سامنے بہتھ باندھ کر کھٹر اربا زارو قطار رو تا رہا اور یہ کہتا رہا ۔ (اے حسین! میں مسلمان نہیں ہوں ' آپ کے ناتا جان کا کلمہ نہیں پڑھا پھر بھی یہ خوناک منظر دیکھنے سے قاصر ہوں ' یہ تریس و ذلیل اور ظالم لوگ کس بے دردی سے آپ کے فاندان کو ذرئ کر کے بڑی بے تریس و ذلیل اور ظالم لوگ کس بے دردی سے آپ کے فاندان کو ذرئ کر کے بڑی بے پروائی سے سفر کر رہے ہیں انہیں اصاس بی نہیں کہ انہوں نے کتا براج اس کی راب اس کی دائے موں ' خانوادہ رسول کی مقد س بیبیال اس رابب کو وائی دی تی رہیں ' سر حسین بھی زبال طال سے اے دعائیں دیتا رہا' بکا کیک اس کی قسمت کے عوض ' خانوادہ رسول کی مقد س بیبیال اس کی آگھوں کے آگ سے تجابات اٹھ گئے ' اور وہ نور جو خولی کی ہوی نے کا متارہ چکا' اس کی آگھوں کے آگ سے تجابات اٹھ گئے ' اور وہ نور جو خولی کی ہوی نے کا متارہ چکا' اس کی آگھوں کے آگ سے تجابات اٹھ گئے ' اور وہ نور جو خولی کی ہوی نے کا متارہ چکا' اس کی آگھوں کے آگے سے تجابات اٹھ گئے ' اور وہ نور جو خولی کی ہوی نے کا متارہ چکا' اس کی آگھوں کے آگے سے تجابات اٹھ گئے ' اور وہ نور جو خولی کی ہوی نے کا متارہ کی ان کھوں کے آگھوں کی آگھوں کے آگے سے تجابات اٹھ گئے ' اور وہ نور جو خولی کی ہوی نے کا متارہ کی گئی کی کی کو کی کو کی کھوں کے آگھوں کی کو کو کی کی کی کو کی کی کو کیوں کی کی کی کی کی کی کو کی کی ک

ریکھا تھا وہ عرش سے زمین تک اس کی آنکھوں پر بھی منکشف ہو گیا اس نے دیکھا کہ

ایک نور انزا ہے اور حسین کے سر کے اردگرد طواف کر رہا ہے۔ جب اس نے یہ چرت
اگیز منظر دیکھا' اور سر اقد س کے رعب و جلال کا مشاہدہ کیا' تو اس کے دل کی کیفیت ہی
برل گئی' اس کی محبت اور حس عقیدت کا صلہ طفے کے انظامات ہو گئے اس وقت اس کا
باطن جمگا اٹھا' سینہ روشن ہو گیا اور اس نے فورا کلمہ پڑھ لیا' اب اس کے لئے اٹل بیت
کرام سے دور رہنا ناممکن ہو گیا۔ چنانچہ جب یہ قافلہ روانہ ہوا تو وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا'
اپنی منزلیس طے کر آ ہوا جب یہ قافلہ پرید کے دربار میں پنچا تو وہ پہلے ہی سے اس کا
منتظو تھا اور بڑی رعونت کے ساتھ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا ایک چھڑی اس کے ہاتھ میں
منتظو تھا اور بڑی رعونت کے ساتھ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا ایک چھڑی اس کے ہاتھ میں
منتظو تھا اور بڑی رعونت کے ساتھ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا ایک چھڑی اس کے ہاتھ میں

جب سر حین اس کے سائے رکھا گیا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئ ہو چھڑی آپ کے دندان مبارک پر باری اور دنت ہیں کر بولا ! تم اپنے انجام کو پہنچ گئے ہو دہاں بھی دربار میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بزرگ صحابی حضرت ابوبرزہ اسلمی بھی موجود تھے ' وہ یہ ب ادبی برداشت نہ کر سکے اور بزید کو ڈانٹ کر فرمانے گئے ظالم ! اس بے ہودہ حرکت اور گستانی سے باز آ جا میں نے بار ہادیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان ہونؤں کو چوما کرتے تھے اور حسین ان ہونؤں کے ساتھ زبان نبوت چوسا کرتے تھے۔

یزید بلید کو محابی کی مید تقید پندستانی اور ان کی مید بات سخت ناگوار گزری چنانچه انهیں دربار سے نکلوا دیا \_

# سفيرروم كي حيت داور تنقيد

مجلس میں روم کا ایک عیمائی سفیر بھی موجود تھا وہ یہ سب کچھ دیکھ کر جیران رہ عمیا اور معاطے کی تمہ تک نہ پہنچ سکا' آخر اس سے نہ رہا گیا اور بولا بتاؤ تو سمی ہیہ کس کا سر ہے جس کے لبول پر بزید چھڑی مار رہا ہے اور نفر ت کے ساتھ لبول پر چھڑی مار کر بڑے تفاخر سے اور بڑی تمکنت کے ساتھ فرعونیت کے روپ میں سے کہہ رہا ہے کہ کاش! آج غزوہ بدر میں مرنے والے میرے بڑے زندہ ہوتے تو میں انہیں بتا آکہ دیکھو ہم نے تمہارے مرنے کابدلہ نی کے خاندان سے لے لیا ہے۔

یزید کے اس کھلے اعلان کے بعد کیا اب بھی اس کے ایمان دار ہونے کا کوئی امکان

باتی رہتا ہے ؟ کیا اب بھی اسلام کے ساتھ اور جنت کے ساتھ اور آخرت کے ساتھ بزید کے

کی تعلق کا کوئی تصور کیا جا سکتا ہے ، جو ہر ملا اس نواسہ رسول کے لبان اقد س پر چھڑی مار

کر یہ کبھہ رہا ہے کہ اگر آج میر بررگ زندہ ہوتے ، جو صحابہ کرام کے ہاتھوں میدان

بدر میں مارے گئے تھے تو میں انہیں بتا آ کہ تمہارے قبل کا بدلہ میں نے حسین کی صورت
میں نی کے خاندان سے لے لیا ہے ۔

بہ تعلق تھااس بد بخت کا اللہ کے نی اور اس کے خاندان اور اس کے دین کے ساتھ '
وہ عیسائی پوچھنے لگا بناؤ تو سمی ہیہ کون ہے ؟ لوگوں نے بنایا ہیہ ہمارے رسول کا بیٹا ہے ' وہ
عیسائی کانپ اٹھا اور اٹھ کر کھٹر ا ہو گیا اور مجلس میں کہنے نگا ظالمو! مجھے کوئی شبہ نہیں رہا
کہ تم قدر ناشناس ' ظالم اور دینا پرست ہو اس لئے کہ ہمارے پاس ایک گرج میں
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سواری کے پاؤں کا ایک نشان محفوظ ہے ہم ساری کی ساری
است سالما سال سے اس نشان کی تحریم کرتے آرہے ہیں اور تممارے کھیے کی طرح
چل کر اس کی زیارت کو جاتے ہیں ۔ ہم اپنے نبی کی سواری کے پاؤں کے نشان کو حرز جان
بیائے ہوئے ہیں اور تم اپنے نبی کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو ؟

ايك يهودى كي لعنت ملاميت

وہاں اس مجلس میں ایک یمودی بھی موجود تھا اس نے بتایا کہ میں حضرت موی علیہ السلام کی نسل سے ہوں اور اب تک ستر ہشتیں گزر چکی ہیں لیکن اس کے باوجود حضرت موی علیہ السلام کے امتی میری بے حد تعظیم کرتے ہیں اور ایک تم ہو کہ اپنی نمی کے نواے کو بے دردی سے قتل کر دیا ہے اور اب اس پر فخر بھی کر رہے ہو تممارے نئی کے ووب مرنے کا مقام ہے اپنی بد بختی پر جتنا بھی ماتم کرد کم ہے ۔

يزيد كى منافقانه سبيياست

اخرض اس تتم کی مخفتگو اور واقعات دربار بزید میں پیش آئے اس کے بعد اس بد بخت نے خوشی منائی اور فخر کیا۔ ابن زیاد کو انعام و اکرام دیا لیکن بعد میں جب اس نے دیکھا کہ لو موں کے تیور بدل رہے ہیں اور جس افتدار کی خاطر اس نے یہ سارے مظالم دھائے ہیں وہ خطرے میں ہے اور لوگ اس سے سخت نفرت کرنے لگ گئے ہیں تو اس نے فورا پینٹر ابدلا اور بھولا مکین بن کر کہنے لگا

'' براہو ابن زیاد کا جس نے میدان کر بلا میں اہل بیت کی توہین کی اور ان کے چیدہ چیدہ افراد
کو قتل کیا اور نمایت سفاکی اور بے رحمی کا ثبوت دیا 'میں اس کے اس تعل پر خوش نہیں
ہوں 'اگر وہ حسین کو زندہ لے آبا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی گر اس سٹگر نے بہت جر کیا ہے
اور ظلم دستم کی انتا کر دی ہے خدا اس پر لعنت کرے 'وہ بہت بوی لعنت و ملامت کا مستحق
ہے ''

یزید کی ان منافقانہ ہاتوں کی بنیاد پر بعض کو آاہ اندیش اس غلط قنمی کا شکار ہو گئے ہیں کہ وہ قتل حسین سے خوش نہ تھااور اسے اس واقعہ ہے بے حد صد منہ بہنچا تھا۔

یہ صورت حال اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اندر سے خوش تھا ان کی کاروائی کو حق بجانب جانتا تھا ' بعد میں اس نے جو مگر مچھ کے آنسو بہائے اور چکنی چڑی ہاتیں کیں وہ سب اپنے سیای انجام سے بچنے اور اقتدار کو دوام بخشنے کے لئے تھیں ۔ کیونکہ قمل حسین نے اس کے تخت اقتدار کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔

بعدازاں اس ظالم نے امام عالی مقام کے سر اور باتی سروں کے بارے میں کما کہ انہیں دمشق کے بازاروں میں پھر ایا جائے ۔ کیا بھی بزید جو قتل حسین پر خوش نہیں ہے اگر خوش نہیں تو پھر کیا قتل حسین کے بعد کوئی مختجائش رہ گئی تھی جو اس نے سروں کی نمائش کا بھی اہتمام کیا ۔

بزید بلید ابن زیاد اور ابن سعد کی سفاکانه کار کردگی سے بدل و جال خوش تھا اور

محض اوپر سے لیپا پوتی کر رہاتھا تاکہ لوگ بدخمن نہ ہو جائیں اس کی ایک دلیل ہے بھی ہے کہ الل بیت کے قافلے کو دمشق کے بازاروں میں پھر ایا گیا 'شہداء کے سروں کی نمائش کی مٹی اور نیزوں پر لئکے ہوئے ان سروں کا جلوس بھی نکالا گیا۔

سترسيين كى اعبازى سشان

کے ہیں کہ سب سے آگے امام حمین پاک کاسر مبارک تھاجب بزیدی لوگ سروں کو لے کر گھوم رہے تھے تو اس وقت ایک مکان کے قریب سے گزرے اندر سے کسی فخص کی آواز آئی 'جو سورہ کف کی تلاوت کر رہاتھااور اس کی زبان پر یہ آیت کریمہ تھی – امر حسبت ان اصحاب الکھت والی فنسیدی افوا مست آیا تناعجبا۔

"کیا تونے سوچا کہ اصحاب کمف یعنی غار والے لوگ جاری عجیب نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے" اس وقت امام پاک کے سر مہارک نے نصیح زبان میں کما اعجیب مون لے صحاب الکامت فنشل و حملی

''میر ا قتل کیا جانا اور یوں گلیوں میں پھر ایا جانا اصحاب کف کے واقعہ سے بھی بجیب تر ہے

ایک مخص کا بیان ہے کہ اللہ کی عزت کی تشم میں نے اپنی آ تکھوں سے ویکھا کہ

الم حیین کا سر انور بزید کے تھم پر دمشق میں پھر ایا جا رہا تھا ان کے نیز سے کے سامنے ایک

دمشق کا مخص جا رہا تھا اور وہ سور کمف کی خلاوت کر رہا تھا جب وہ اس مقام پر پہنچا کہ کمف

اور رقیم کے لوگوں کے واقعات بہت مجب ہیں تو اللہ پاک نے سر حیین کو زبان عطا کر

دی اور الم حیین کا سر انور نیز سے کی نوک سے فصیح زبان میں بولا کہ کمف اور رقیم کے

واقعات پر تعجب کرنے والو! نواسہ رسول کا سر کٹ کر نیز سے پر سوار کیا جانا ہے کمف کے

واقعات پر تعجب کرنے والو! نواسہ رسول کا سر کٹ کر نیز سے پر سوار کیا جانا ہے کمف کے

واقعہ سے بھی مجیب تر ہے اور زیادہ ورد ناک ہے ۔

امام عالی مقام کے اس واقعہ کے بعد امام عالی مقام کے اس مقدس قافلے اور ان بیبیوں کو پھر مدینہ کی طرف روانہ کیا گیا۔ بید لٹا بٹا قافلہ حضرت زین العابدین کی قیادت میں جب مدینہ بنچا تو شہر مدینہ کی گلیوں میں قیامت بپا ہو گئی ایک کمرام مجے گیا۔۔ ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی اور ہم نہیں سمجھ کتے کہ وہاں کے ذرات کا عالم کیا ہو گا؟ مدینے کی گلیوں کی جس فاک پر حسین کا بچپن گزرا تھا اس فاک کے ذرے اس لئے ہوئے قافے کو دکھ کر کیا کہتے ہوں گے ؟ مدینے کی فضاؤں میں جمال حسین اپنے نانا کے کندھوں پر سوار ہو کر سانس لیتے رہے ان فضاؤں کی اضر دگی کا عالم کیا ہوا ہو گا؟ مدینے کے درود یوار کیا کہتے ہوں گے ؟ وہاں کے بزرگ اور نوجوان کیا سوچ رہے ہوں گے ارے گئید خضر او کے سائے کیا کہتے ہوں گے اور حضور کے روضہ المسرکی فضائیں کیا کہتی ہوں گے ۔ اور حضور کے روضہ المسرکی فضائیں کیا کہتی ہوں گے ۔

یزید کی فرعونیت و گمراسی کی تفصیلات

امام عالی مقام کی شمادت کے بعد یزید بد بخت میں فرعونیت آعمیٰ مزید قارونیت آ گئی 'اس کی بد کاری میں اضافہ ہو گیا نشہ اقتدار میں مزید دھت ہو گیا۔ شرابی تو پہلے ہی تھا لیکن اب شراب خوری کی کوئی حد نہ رہی 'بد کار تو پہلے ہی تھا لیکن اب سوتیلی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ بھی بدکاری کرنے لگا۔

الخرض عیوب و نقائص کا مجمد بن گیااور اس کاظلم و ستم انتا کو پنج گیا او نارک کوئی حد نه ری حفرت عبرالله بن حفظله غسیل الملانکه فرماتے ہیں که جب ہم نے یہ سب کچھ و یکھا تو ہم اس نتیج پر پنج که اب اس کی بیعت کا انگار کرنا ضروری ہو گیا ہے وگر نه ممکن ہے کہ الله کا عذاب نازل ہو جائے اور آسان سے پھر برسنے لگیں ۔ چنانچہ مدینہ اور کمہ والوں نے برطا بزیر کی بیعت کو توڑ ڈالا اور اس کی حکومت کو تنگیم کرنے سے انگار کر دیا اس کو بزیر نے اپنے خلاف بخانت سمجھا اور مسلم بن عقبه کی زیر قیادت ہیں بزار فوجیوں کا لشکر تیار کیا اور کما کہ جاؤ مدینے پر حملہ کر دو اور میں تمن دن کے لئے تم پر مدینہ کو طال کر تا ہوں ہو تممارے جی میں آئے کرو تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا۔۔

مدینہ کو طال کر تا ہوں ہو تممارے جی میں آئے کرو تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا۔۔

یہ کردار ہے اس بزید کا

جے بھی امیر المومنین کماجا آہے اور بھی اس کے نام کے ساتھ رمنی اللہ عنہ پڑھا اور لکھا جا آہے ۔ بھی اسے مومن اور جنتی قرار دیا جا آہے ۔ یہ ہے وہ بزید یہ ہے اس کا دنی کردار یہ ہے اس کی جنتی سیرت' جو جیں ہزار کالشکر نواسہ رسول کی شمادت کے بعد مدینے کو ناخت و تداج کرنے کے لئے بھیج رہا ہے چنانچہ مشہور واقعہ حرہ چیش آیا بزیدی فوج نے مدینے کے لشکر کا محاصرہ کر لیا شہر مدینہ کا گھیراؤ کر لیا انہوں نے خندق سے اپنی محافظت کی یہ پھراؤ کرتے رہے اور نعرے بلند کرتے رہے کہ آؤابہم بدر اور احدے اپنی مقتولین کا بدلہ لینے کے لئے آ گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے گھوڑے اپنے خچر اپنے اونٹ اپنی سواریاں حضور کے روضہ اطہر اور مجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیں۔ مجد نبوی ویران ہوگئی اس کی بے حرمتی ہونے لگی تین دن تک میرے آقا کی مجد میں اذان معطل رہی ، نمازیں معطل ہوگئی اور تین دن تک میرے آقا کی مجد میں اذان معطل رہی ، نمازیں معطل ہوگئی اور تین دن تک میرے آقا کی مجد میں اذان معطل رہی ، نمازیں معطل ہوگئی اور تین دن تک قبل عام جاری رہا۔

آپ وفاء الوفاء لابن کثیراور تاریده الحلفاء جیسی معتبر کتب تواریخ وسیرالها آپ و فاء الوفاء لابن کثیراور تاریده الحلفاء جیسی معتبر کتب تواریخ وسیرالها کر دیکھیں تب آپ کو پید چلے گا کہ بزیدی لشکر نے مدینہ طیبہ پر کیا قیامت ڈھائی۔ صحابہ کرام ،صحابیات، تابعین اور تع تابعین میں ہے تقریبا دی بزار مقدی بستیوں کو بے دریغ تیخ کیا۔ خواتین کی بے حرمتی کی ، اورعوام پر بے پناہ تشدہ روار رکھا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنبا ای موقعہ پر شہید ہوئی اور حضور کے صحابی ابوسعید خدری جو تابینا ہو گئے تھے الن کی داڑھی مبارک سفید تھی حضور کے دیدار کی طلب لے کر مدینہ میں مجد نبوی کی طرف آ رہے تھے کہ بزیدی لشکر نے بو چھا بابا تو کون ہے؟ وہ کہنے گئے میں آ قا دو جہاں کا صحابی ہوں ، ابو سعید خدری میرا نام ہے ، ان ظالموں نے ان کی داڑھی مبارک پکڑ کر طمانے مارے اور والی سعید خدری میرا نام ہے ، ان ظالموں نے ان کی داڑھی مبارک پکڑ کر طمانے مارے اور والی سعید خدری میرا نام ہے ، ان ظالموں نے ان کی داڑھی مبارک پکڑ کر طمانے مارے اور والی سعید خدری میرا نام ہے ، ان ظالموں نے ان کی داڑھی مبارک پکڑ کر طمانے مارے اور والی سعید خدری میرا نام ہے ، ان ظالموں نے ان کی داڑھی مبارک پکڑ کر طمانے میں ان طالموں نے ان کی داڑھی مبارک پکڑ کر طمانے میں ان طالموں نے ان کی داڑھی مبارک پکڑ کر طمانے میں ان طالموں نے ان کی داڑھی مبارک پکڑ کر طمانے کی مارے اور والی سا

تین دن تک مبحد نبوی کی عبادتیں ، نمازیں جماعتیں معطل رہیں۔ حضرت سعید بن مستب جلیل القدر تابعی فرماتے ہیں کہ ہیں پاگل دیوانہ اور مجنوں بن کر مسجد نبوی ہیں حضور کے روضہ اطہر ہیں منبر کے قریب حجب گیا۔ پکڑا بھی گیا لیکن مجنوں سجھ کر چھوڑ دیا گیا۔ میرا دل گوارانہ کرتا تھا کہ اس کیفیت ہیں اپنے آتا کا مزار چھوڑ کراپنے گھر جاؤں تین دن اور تین را تیں اس منبر ہیں ہیٹھا رہا ، کوئی اذان کی آواز مسجد میں نہ اٹھتی تھی جماعت کا اہتمام نہ تھا ، کہتے ہیں کہ رب ذوالجلال کی عزت کی فتم! نماز کا وقت آتا تو مجھے روضہ رسول سے اذان و تجمیح کی آواز آتی تھی اور میں روضہ رسول کی اذان کوئ کرنمازیں اواکرتا تھا۔

یباں اپنے مقاصد اور ناپاک عزائم کو بورا کرنے کے بعد وہ مکہ کی طرف لوئے

چونکہ مکہ میں بھی یزید کے خلاف بغاوت ہو چکی تھی اس لئے انہوں نے ضروری سمجھا کہ اہل مکہ کوبھی سزادیں۔

مسلم بنعقبه كاانجام

ای اثناء میں یزیدی گئر کا سیہ سالار مسلم بن عقبہ مرتمیا جس نے مدینہ یاک کی تھلے بندوں بے حرمتی کی تھی، وہ مدینہ طیبہ جس کیلئے شیخ مسلم اٹھا کر دیکھیئے میرے آتا فرماتے ہیں کہ دینک جو تخص میر ہے شہر مدینہ کے لوگوں کو معمولی سابھی خوف زدہ کرے گا اللہ پاک اسے یوں فتم کر دے گا جس طرح نمک یانی میں پھل کرفتم ہوجا تا ہے دوسری حدیث ہے۔

جومیرے مدینہ والوں سے برائی کا ارادہ کرے گا اللہ پاک اور فرشیخ قیامت تک اس پر تعنت کرتے ہے جا کی میں گے۔ یہ احادیث مبارکہ میں تیجب ہے کہ شہر مدینہ میں دہنے والے ایک ہوری کو ہراساں کرنے والا تو خدا کی لعنت اور دنیا و آخرت کے عذاب کا مستحق مخہرے اور نواسہ رسول اور پورے خانوادہ رسول کو کیل دینے والا اور ان کی شبادت پر فتح و تفریت کے جشن منانے والا ہر ستور موس س رہے کم از کم ہے بات ہماری مجھ سے بالاتر ہے۔ مدینہ پر جمالہ کرنے والا بزیدی لئکر کا سید سالار جب مرکبیا ہتو آیک عورت کے ول میں خیال آیا اس شخص نے نا قابل معانی جرم کیا ہے۔ ذرا اس کا حال تو معلوم کرنا جا ہے ، روشن شمیر اور ایمان وار عورت کے واقعات کو بھی دیگی ہے۔

چنا نچہاس نے آ کرتبر کھودی تو یہ منظر دیکھ کر جیران رو گئی کہ دواڑ دھے اس کی قبر میں موجود ہیں ایک اس کے سر پر پھٹکار رہاہے اور دوسرا ٹانگوں کے ساتھ لیٹنا ہوا ہے۔ قرآن پاک نے ایسے ملعونوں کے لئے پہلے ہی بتادیا ہوا ہے کہ عذاب ان کا مقدر

-4

لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ واعدلہم عذابا مھیبنا (سورۃ احزاب) '' دنیا د آخرت میں خدانے ان پرلعنت فرمائی ہے اوران کے لئے ذلت آمیز عذاب تیار کیا ہواہے۔''

### يزيد كاعبرتناك انجام

یزیدیوں نے مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدم کی، وہاں پہنچ کر محاصرہ کر لیا پھران حرکات کا آغاز ہوا جن کا ایک مسلمان تصور بھی نہیں کرسکتا۔ دو مہینے تک حرم مکہ کی بے حرمتی کی خانہ کعبہ کے غلاف کو آگ ہے جلا دیا گیا۔ خانہ کعبہ پر بزیدی نشکر نے پھراؤ کیا اس کی حب اڑ گئی۔ خانہ کعبہ کی مخارت شکتہ ہوگئی۔ ملہ کے لوگوں کوشہید کیا گیا۔ اس اثناء میں جب مکہ میں کعبہ شریف پر آگ برسائی جارہی تھی اور پھراؤ کیا جارہا تھا تین ای وقت اطلاع آئی کہ بد بخت پر یدایزیاں رگڑ رگڑ کر مرگیا ہے۔ جب اس کے تھم ہے مکہ مکرمہ پر آگ اور پھرا کی بارش کی جارہی تھی وہ اس وقت درد قولنج میں جتلا تھا۔ تین دن تک درد سے تڑ پا اور بلبلا تا کی بارش کی جارہی تھی وہ اس وقت درد قولنج میں جتلا تھا۔ تین دن تک درد سے تڑ پا اور بلبلا تا

#### یزیدیت ،مرده باد

لشكر برید نے محاصرہ ختم كردیا اور دمشق كی طرف لوث گیاظلم و ستم اور جور بربریت كا ایک دور ختم ہوگیا، فتق و فجور ظلم و جبر، تباہی و بربادی اور مباحات كا جوطوفان، بزید كی سركردگی میں بڑی تیزی ہے اٹھا تھا اور ہر قدر انسانی كو پامال كرتا ہوا آ گے بڑھ رہا تھا۔ و ہیں رك گیا اور بزید كے مرتے ہی ہر طرف سكون چھا گیا بزید كواس كے اٹمال كی قباحتوں سمیت قبر میں دفن كردیا گیا وہ اس دنیا ہے بدنا می ، لعنت ، نفرت اور آ گ كا طوق كلے میں ڈال كر ہمیشہ کے لئے رخصت ہوگیا۔ اس كے مظالم اس كے ساتھ ہی چلے گئے ۔ آ ج كوئى اجھے الفاظ میں اے یاد كرنے والانہیں ، ہركوئى اس پرلعنت بھیجنا ہے اور گالیاں و بتا ہے۔

#### حسینیت زندہ ہے

اس کے برعکس امام حسین پاک رضی اللہ عنہ بھی اس دنیا ہے رخصت ہو گئے اس دار فانی کو چھوڑ کر چلے گئے اور قبر میں تشریف لے گئے لیکن آج بھی کروڑوں افراد ان کی یاد میں۔ آنسو بہانے والے ،اپنی چاہتوں کا نذرانہ پیش کرنے والے اوران کی مدح وستائش کرنے والے موجود ہیں جو ان کے کردار کو سراہتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ امام حسین حق پرستوں کے شہنشاہ اور راہ حق میں جان دینے والول کے امام تھے اس لئے دین وایمان کے راستے میں شہید ہونے کے باعث وہ آج بھی زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے اور ان کی یادیں ای طرح قائم رہیں گا۔

قتل حسین اصل میں مرگ بزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کر بلا کے بعد